عمران سیریز نمبر۳ رپاسرار چخیں مکمل ناول موڈی ایک رومان زدہ نوجوان امریکن تھا۔ مشرق کو بیسویں صدی کے سائنسی دور میں بھی پراسرار سمجھتا تھا۔۔۔ اس نے بچپن سے اب تک خواب ہی ویکھتے تھے۔۔۔ دھند لے اور پراسرار خواب ۔ جن میں آد می کا وجو دبیک وقت متعدد ہستیاں رکھتا ہے۔۔۔! بہر حال اس کی سریت پسندی ہی اسے مشرق میں لائی تھی۔۔۔ اس کا باپ امریکہ کا ایک مشہور کروڑ پتی تھا۔۔۔ موڈی بظاہر مشرق میں اسکی تجارت کانگران بن کرآیا تھا۔۔۔ لیکن مقصد درا صل اپنی سریت پسندی کی تسکینی تھا۔۔۔!

وہ شراب کے نشے میں شہر کے گلی کو چوں میں اپنی کار دوڑاتا پھرتا۔۔۔ ایسے حصوں میں کم از کم ایک بارضر ورگزرتا تھا جہاں قدیم اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں۔۔۔ شام کا وقت اس کے لئے بہت موزوں ہوتا تھا۔۔۔ سورج کی آخری شعاعیں صدہاسال پرانی عمارتوں کی شکستہ دیواروں پر ٹرکر عجیب ساماحول پیداکرتی تھیں۔۔۔ اور موڈی کو اپنی روح ان ہی سال خوردہ دیواروں کے گردمنڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی۔۔۔

آج بھی وہ عالمگیری سرائے کے علاقے میں اپنی کار دوڑاتا پھر رہاتھا۔۔۔ سورج غروب ہو چکاتھا۔۔۔ دھندلکے کی چادرآہستہ آہستہ فضا پرمسلط ہوتی جارہی تھی۔

موڈی کی کارایک سنسان اور پتلی سی گلی سے گزر رہی تھی۔ رفتاراتنی و قیمی تھی کہ ایک بچہ بھی دروازہ کھول کراندرآسکتا تھا۔ موڈی اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا ہو لے ہولے کچھ گلگا رہاتھا۔۔۔اچانک کسی نے کارکا پچھلا دروازہ زور سے سو کیا۔۔۔ آواز کے ساتھ ہی موڈی چونک کر مڑا۔ لیکن اندھیرا ہونے کی بنا پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے ہی لمجے میں موڈی نے اندرروشنی کردی اور پھر اس کے ہاتھ اسٹیرنگ پرکانپ کررہ گئے۔

" بجھا دوا۔۔۔ خدا کے لئے۔۔۔ بجھا دوا" اس نے ایک کیکیا تی ہوئی آواز سنی ۔

موڈی نے غیر ارا دی طور پر سوئچ آف کر دیا۔۔۔ اندر پھر اندھیر اتھا۔

" مجھے بچاؤ!" پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی لڑی نے کپکیاتی ہوئی آواز میں کہا۔ لہجہ مشرقی مگرزبان انگریزی تھی۔

"ا چھا۔۔۔ اچھا!" مو ڈی نے بو کھلا کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور کار فراٹے بھرنے لگی۔۔۔!

کافی دور نکل آنے کے بعد نشے کے باوجو دبھی موڈی کواپنی حماقت کا احساس ہوا۔۔۔ وہ سوچنے لگا کہ آخروہ اسے کس طرح بچائے

گا۔۔۔کس چرسے بچائے گا؟

"میں تمہیں کس طرح بچاؤں ؟"اس نے بھرائی ہوئی آوازمیں پوچھا۔

"مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجئے ۔ ۔ ۔ میں نظر سے میں ہوں ۔ "

"کوتوالی \_ \_ \_!"مو ڈی نے پوچھا \_

"نهیں نہیں!"لڑی کے لہے میں خوف تھا۔

"کیوں!اگرتم خطرے میں ہو۔۔۔ تواس سے بہتر جگہ اور کیا ہوسکتی ہے۔"

"آپ سمجھتے ہیں!اس میں عزت کا بھی توسوال ہے!"

"میں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکتا۔۔۔ بسر حال جہاں کہوا تاردوں!"

"میرے خدا۔۔۔ میں کیا کروں!" لڑکی نے شاید خو دسے کہا۔ اس کی آواز میں بڑی کشش تھی۔ خوابناک سی آواز تھی۔ اتنی ہی دیر میں موڈی کواس آواز میں قدیم اسرار کی جھلک محسوس ہونے لگی تھی۔

" کیا تمہارا اپنا گھر نہیں!" مو ڈی نے پوچھا۔

"ہے تو۔۔۔ لیکن اس وقت گھر کارخ کرناموت کو دعوت دینا ہوگا۔"

"تم بڑی عجیب باتیں کررہی ہو!"

" محجھے بچائیے ۔ میں آپ براعتماد کرسکتی ہوں کیونکہ آپ ایک غرملکی ہیں۔"

"بات كيا ہے ۔ ۔ ۔ ! "

"ایسی نہیں جس رآپ آسانی سے یقین کرلیں۔"

" کھر بتاؤ۔۔۔ میں کیا کروں۔ "موڈی نے بے بسی سے کہا۔

" مجھے اپنے گھر لے چلئے ۔ ۔ ۔ لیکن اگر وہاں کتے نہ ہوں ۔ مجھے کتوں سے بڑا خوف معلوم ہوتا ہے ۔ "

"گھر لے چلوں!" موڈی تھوک نگل کررہ گیا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں میں سے ایک نے عملی جامہ پسن لیا ہو۔ وہ تھوڑی دیرتک خاموش رہا۔ پھر بولا۔" کتے ہیں تو مگر خطر ناک نہیں۔"موڈی نے کاراپنے بنگلے کی طرف موڑدی۔

> . "لیکن خطرہ کس قسم کا ہے!"اس نے لڑکی سے پوچھا۔

"اطمینان سے بتانے کی بات ہے۔"لڑکی بولی ۔ "اگر میں یہیں بتانا۔۔۔ شروع کردوں تو آپ ہنسی میں اڑا دیں گے اور کچھ تعجب نہیں کہ کارسے اتر جانے کو کہیں ۔"

موڈی خاموش ہوگیا۔ اس نے اس لڑکی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور سرسے پیر تک لرز کررہ گیا تھا۔۔۔ اس نے مشرق قدیم کے متعلق بہت کچھ بڑھا تھا۔۔۔ بی سے بڑھتا آیا تھا۔۔۔ اس لٹر پیجر کی پر اسرار مشرقی حسینائیں اس کے خوابوں میں بس گئی تھیں!۔۔۔ بارباراس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندرروشنی کرکے اسے ایک باربھر دیکھے۔۔۔ کتنا پر اسرار چرہ تھا کیسی خوابناک آنگھیں۔۔۔ اسے اس کے گردروشنی کا ایک دائرہ سانظر آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کا واہمہ تھا یا حقیقت تھی اس نے سو پچ آن کرنا چاہا لیکن ہمت نہ بڑی۔ لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی لیکن اس کی آوازاب بھی موڈی کے ذہن میں گونچ رہی تھی۔

بنگلہ آگیا اور کار کمپاؤنڈ کے پھاٹک میں موڑدی گئی۔۔۔ موڈی کار کو گیر اج کی طرف لے جانے کی بجائے سیدھاپورچ کی طرف لیتا چلا گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعداس کے سامنے اس کے خوابوں کی تعبیر کھڑی تھی۔ ایک نوجوان مشرقی لڑک جس کے خدوخال موڈی کو بڑے کا سیکل قسم کے معلوم ہو تی تھی۔ اس کے باتھ بڑے کا سیکل قسم کے معلوم ہو تی تھی۔۔۔ وہ مشرقی ہی لباس میں تھی لیکن لباس سے خوشحال نہیں معلوم ہو تی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا ساچرمی سوٹ کیس تھا۔

"ب ۔ ۔ ۔ بیٹھو!"مو ڈی نے ہیکلاکرصو نے کی طرف اشارہ کیا!

" پھر باؤ۔۔۔ میں کیا کروں۔ "موڈی نے بے بسی سے کہا۔

" مجھے اپنے گھر لے چلئے ۔ ۔ ۔ لیکن اگر وہاں کتے نہ ہوں ۔ مجھے کتوں سے بڑا خوف معلوم ہو تا ہے ۔ "

"گھر لے چپوں!" موڈی تھوک نگل کررہ گیا۔ اجانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں میں سے ایک نے عملی جامیہ پسن لیا ہو۔ وہ تھوڑی دیرتک خاموش رہا۔ پھر بولا۔" کتے ہیں تو مگر خطر ناک نہیں۔"موڈی نے کارا پنے بنگلے کی طرف موڑدی۔ "لیکن خطرہ کس قسم کا ہے!"اس نے لڑکی سے پوچھا۔

"اطمینان سے بتانے کی بات ہے۔"لڑکی بولی۔"اگر میں یہیں بتانا۔۔۔ شروع کردوں تو آپ ہنسی میں اڑا دیں گے اور کچھ تعجب نہیں کہ کارسے اترجانے کو کہیں ۔"

مو ڈی خاموش ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور سر سے پیرتک لرزکررہ گیا تھا۔ ۔ ۔ اس نے مشرق قدیم کے متعلق بہت کچھ پڑھاتھا۔۔۔ بچپن ہی ہے بڑھتا آیا تھا۔۔۔ اس لٹریچر کی براسر ارمشر قی حسینائیں اس کے خوابوں میں بس گئی تھیں!۔۔۔ بارباراس کا دل جاہ رہاتھا کہ وہ اندرروشنی کرکے اسے ایک بار پھر دیکھے ۔۔۔ کتنا پراسرار چمر ہ تھا کیسی خوابناک آنگھیں ۔۔۔ ا ہے اس کے گردروشنی کا ایک دائرہ سانظر آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کا واہمہ تھا یا حقیقت تھی اس نے سوئچ آن کرنا جایا لیکن ہمت نہ مڑی۔ لزکی بھی خاموش ہو گئی تھی لیکن اس کی آوازاب بھی مو ڈی کے ذہن میں گونج رہی تھی۔

بنگلہ آگیا اور کار کمیاؤنڈ کے پھاٹک میں موڑ دی گئی۔۔۔ موڈی کار کو گسراج کی طرف لیے جانے کی بجائے سیدھاپورچ کی طرف لیتا چلا گیاا در پھر تھوڑی ہی دیربعداس کے سامنے اس کے خوابوں کی تعبیر کھڑی تھی۔ ایک نوجوان مشرقی لڑکی جس کے خدوخال موڈی کو بڑے کلاسیکل قسم کے معلوم ہو رہے تھے۔۔۔ وہ مشرقی ہی لباس میں تھی لیکن لباس سے خوشحال نہیں معلوم ہو تی تھی۔اس کے باتھ میں ایک چھوٹا سا چر می سوٹ کیس تھا۔

"ب ۔ ۔ ۔ بیٹھو!"موڈی نے ہمکلا کرصوفے کی طرف اشارہ کیا!

لڑکی بیٹھ گئی ۔ مو ڈی اس انتظار میں تھا کہ لڑکی خو دہی گفتگو کرے گی لیکن وہ خامو ش بیٹھی فر ش کی طر ف دیکھتی رہی۔۔۔ایسا معلوم ہورماتھا کہ جیسے وہ یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی ہو۔۔۔ موڈی کچھ دیرتک انتظار کرتا رہالیکن جب اس کی خاموشی کا وقفہ بڑھتا ہی گیا تواس نے کہا۔

" محجھے اب کیاکرنا جا بیئے ۔ "لڑ کی چونک بری اورا س طرح چونکی جیسے اسے موڈی کی موجو دگی کا احساس ہی نہ رہا ہو ۔

"ا وہ ۔ ۔ ۔ "اس نے ہونٹوں پرزمان پھر کر کہا۔

"مری وجہ سے آپ کو بڑی تکلف ہو گئے۔"

"نهيں ايسى كو في بات نهيں!"مو ڈى بولا!" كچھ پئيں گيآپ ؟"

" جی نہیں شکریہ!" لڑکی نے سوٹ کیس کو فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔۔۔ اب موڈی کو الجھن ہونے لگی۔ ۔ ۔ ۔ آخراس نے اسے اصل موضوع کی طرف لانے کے لئے کہا۔ "میں ہر طرح آپ کی مدد کرنے کی کو شش کروں گا۔ "

"مری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں اور کس طرح گفتگو شروع کروں ۔ "لڑ کی بولی!

"آپ کچھ کہئے بھی تو۔"مو ڈی نے جھنجھلا کر کہا۔ دراصل اس کانشہ اکھڑ رہاتھا۔ ایسی حالت میں وہ ہمیشہ کچھ پڑ پڑا سانظر آنے

لگتا تھا۔

" ذرا۔۔۔ ایک منٹ ٹھسریئے۔" لڑی سوٹ کیس کو فرش سے اٹھا کرصوفے پررکھتی ہوئی یولی۔ "میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہاں تک لائے۔اب میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گی۔"

"كهيئے \_ \_ \_ كهيئے!"مو ڈي سيگرٹ سلىگاتا ہوا بولا \_

"میں کچھ دنوں کے لئے اپنی ایک چیز آپ کے پاس امانتار کھوانا چاہتی ہون۔"لڑی نے کہااورسوٹ کیس کھول کرا س میں سے آبنوس کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نکالی۔۔۔ اور پھر جیسے ہی موڈی کی نظر اس صندوقچی پر پڑی اس کی آنگھیں حیرت سے پھیل گئیں۔۔۔ کیونکہ اس صندوقچی میں جواہرات بڑے ہوئے تھے!

"یہ ہمارے ملک کی ایک قدیم ملکہ کاسنگاردان ہے۔"لڑی اسے موڈی کی طرف بڑھاتی ہوئی یولی۔"آپ اسے کچھ دنوں کے لئے اپنے پاس رکھئے۔"

"كيول - - - وجه ؟"

"بات یہ ہے کہ میں ایک بے سہارالڑکی ہوں۔ کچھ لوگ اس کی تاک میں ہیں۔ آج بھی انہوں نے اسے اڑانا چاہا تھا۔۔۔ لیکن میں کسی طرح بچالائی ۔ گھر میں تنہارہتی ہوں ۔۔۔ ؟"

"مگریہ آپ کو ملاکہاں سے ؟"

"كياآپ مسمجھتے ہيں كہ ميں كہيں سے چرالائي ہوں۔"

"ا وہوا پیہ مطلب نہیں!" موڈی جلدی سے بولا۔"بات پیہ ہے کہ۔۔۔!"

"میری ظاہری حالت ایسی ہے کہ میں اس کی مالک نہیں ہوسکتی ۔"لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی ۔

"آپ میرا مطلب نهیں مجھیں۔"

"دیکھے میں آپ کوبتاتی ہوں۔"لڑکی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔

"میں دراصل یہاں کے ایک قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں یہ سنگاردان مجھ تک وراثت میں پہنچا ہے ۔ ۔ ۔ اب میں اس خاندان کی آخری فر دہوں ۔ "

" پچ مچ!" موڈی بے چینی سے پہلوبدلتا ہوا بولا۔ وہ سوچ رہاتھا کہ شاید عنقریب اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔

"ہاں تو آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ میں اسے کہیں سے چراکرلائی ہوں۔"

"دیکھے آپ زیادتی کررہی ہیں!" موڈی نے ملتجانہ انداز میں کہا۔

"میرا ہر گزیہ مطلب نہیں تھا۔ ۔ ۔ میں اس کی هفاظت کروں گا۔ شسزا دی صاحبہ!"

"بہت بہت شکریہ ۔ ۔ ۔ لیکن اب میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کردوں! ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے حاصل کرنے کے سلسلہ میں آپ کو کو ٹی نقصان پہنچا دیں ۔ "

"ناممکن!" موڈی اکڑ کر بولا۔ "میں اڑتے پرندوں پرنشانہ لگا سکتا ہوں۔ یہاں کس کی مجال ہے کہ میری کمپاؤنڈ میں قدم رکھ

سکے ۔"

"ایک بار پھر سوچ لیئے!"لڑکی نے اسے ٹو لنے والی نظر وں سے دیکھ کر کہا۔

"میں نے سوچ لیا!میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ تنہارہتی ہیں!" "جي بال ـ ـ ـ ـ " "لیکن آپ اسے واپس کپ لیں گی۔" "جب بھی حالات سازگار ہو گئے ۔ اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مدد کرنے سے پہلے حالات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ۔ " " بروانه کئے! میں اب کچھ نه پوچھوں گا۔ جو آپ کا دل جاہے گئے۔" "اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جاہتی کہ آپ اسے کچھ دنوں کے لئے اپنے یاس رکھ لیں ۔" "میں تیارہوں ۔ لیکن کیاآپ جمھی جمھی ملتی رماکریں گی ۔" " ۔ سب حالات پر منحصر ہے۔" "لیکن اب آپ کی واپسی کس طرح ہوگی جمیا باہر وہ لوگ آپ کی تاک میں نہ ہوں گے۔" "ہواکریں لیکن اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے!" "کیوں ۔ کیاا بھی کچھ دیر قبل آپ ان سے خائف نہیں تھیں ؟" "ضر ورتھی لیکن اب وہ چیز میرے باس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میں خائف رہتی تھی ۔" "ممکن ہے وہ آپ کو قابو میں کرنے کے بعد آپ پر جر کریں ۔" "میرا دل کافی مضبوط ہے۔" "آپ پولیس کو کیوں نہیں مطلع کرتیں ۔" "اوہ اس طرح بھی ایک خاندانی چز کے ضائع ہو جانے کا امکان باقی رہ جاتا ہے۔ حکومت ایسی صورت میں یہ ضرور چاہے گی کہ ا سے آثار قدیمہ کے کسی شعبے میں رکھ لیا جائے ۔" "ماں یہ بات توٹھیک ہے۔"موڈی نے سر ملاکر کہا۔ " نه میں پولیس کو اطلاع دے سکتی ہیں اور نه فی الحال اپنے یاس رکھ سکتی ہوں ۔ ۔ ۔ اف مرے خدا میں کیاکروں ۔ یہ دونوں ہی صورتیں مجھے پولیس کی نظر میں مشتبہ بنادیں گی۔اس کئے خاموشی ہی بہتریالیسی ہوگی۔" "آپ ٹھیک کہتی ہیں شہزا دی صاحبہ ۔ میں اس کی پوری یوزی هاظت کروں گا۔" "بهت بهت شکریه!" "كياميں آپ كانام اور بته پوچھنے كى جرأت كرسكتا ہوں \_" "نام - - - میرانام دردانه ہے - - - اور پتہ - - - نہیں پتہ نه پوچھئے - - - آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کن پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔۔۔ میں آپ سے ملتی رہوں گی۔" "بت اچھا! میں آپ کو مجور نہیں کروں گا۔ کیاآپ رات کا کھانا مرے ساتھ پسند کریں گی۔"

"نہیں شکریہ!" لڑکی اٹھتی ہوئی یولی۔ "آپ ذرا تکلیف کرے مجھے پھاٹک تک چھوڑ آئیے۔" موڈی چاہتا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیراور رکے ۔ ۔ ۔ لیکن دوبارہ کہنے کی ہمت نہ بڑی ۔ ۔ ۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہاتھا کہ وہ لڑکی شہزا دیوں کے سے انداز میں اس سے تحمکانہ لیجے میں گفتگو کرے اور وہ ایک غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا ستتارہے۔

وہ اس کے ساتھ پھاٹک تک آیا۔۔۔ اور اس وقت تک کھڑا سے جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ نظر وں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ مو ڈی نے اسے کہا بھی تھاکہ وہ جمال کیے اسے کارپر پہنچایا جائے لیکن لڑکی نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔

موڈی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کھڑا اندھیرے میں گھورتا رہا پکھر واپس چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے وہسکی کے دو
تین پگ پئے اور پکھر سنگاردان کو ڈرائنگ روم سے اٹھاکرا پنے سونے کے کمرے میں لایا۔ اس پر جڑے ہوئے جواہرات بجلی کی روشنی میں
جگمگار ہے تھے۔۔۔ موڈی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں گی۔۔۔ وہ پکھر اپنے پراسرار خوابوں میں کھوگیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا
تھاجیسے وہ اب سے پانچ سوسال قبل کی دنیا میں سانس لے رہا ہو اور اس کی حثیت کسی شہزادی کے باڈی گارڈ کی سی ہو! وہ اس کے دشمنوں
سے جنگ لڑرہا ہو۔۔ نشے میں تو تھا ہی اس نے بچ می خیالی شہزادی کے خیالی دشمنوں سے جنگ شروع کردی۔ اس کا پہلا گھونسہ دیوار پر پڑا،
دوسرا مزیرا ور تیسرا فالبا اس کے سریر۔۔۔ وہ فل غیاڑہ مجا کہ سارے نوکراکٹھا ہوگئے۔

عمران اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائیل کی ورق گردانی کررہاتھا۔ عمران اور آفس۔۔۔بات حیرت انگیز ضرور ہے۔ مگروہ بچارہ زبردستی کی اس پکڑد ھکڑکو کیا کرتا جو سرکاری طور پراس کے لئے کی گئی تھی۔۔۔ لی یوکا کی گرفتاری کے بعد سے وہ کسی طرح بھی خود کو نہ چھپا سکا تھا۔ پھر ویران عمارت والا کیس بھی منظر عام پراگیا تھا۔ یہ دونوں ہی کیس ایسے اہم تھے کہ انہیں نپٹانے والے کی شخصیت پردہ راز میں رہ ہی نہیں سکتی تھی! عمران کے والد جو محکمہ سراغر سانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے خبط الحواس بیٹے کی ان صلاحیتوں پر بمشکل یقین کرسکے۔ وہ تواسے گاؤ دی، احمق اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔

آنوبل وزیر داخلہ نے عمر ان کو مدعو کر کے بہ نفس نفیس محکمہ سراغر سانی میں ایک اچھے عمدی کی پیش کش کی اور عمر ان سے انکار کرتے نہ بن پڑا۔۔۔ لیکن اس نے بھی اپنی شرائط پیش کیں، جو منظور کرلی گئیں۔۔۔ اس کی سب سے پہلی تجویز تو یہ تھی کہ وہ اپنی طور پر جرائم کی تفتیش کرے گا۔ اس کا ایک الگ سیکشن ہوگا اور اس کا تعلق براہ راست ڈائریکٹر جنر ل سے ہوگا اور وہ ڈائریکٹر جنر ل کے علاوہ اور کسی کو جوابدہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کا اتخاب خو د کرے گا۔ ضرور نہیں کہ وہ اس کے لئے نئی بھرتیوں کی فر مائش کرے۔ جب بھی اسے محکمے ہی کا کوئی ایسا آدمی ملے گا، جو اس کے کام کا ہو وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفار ش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد دس سے زیادہ نہیں ہوگی۔"

شرائط منظورہوجانے کے بعد عمران نے اپنی خدمات پیش کردیں لیکن رحمان صاحب کواس وقت بڑی شر مندگی ہوئی جب انہوں نے ساکہ عمران اپنے عملے کے لئے انتہائی ناکارہ اوراونگھتے ہوئے سے آدمیوں کو منتخب کررہا ہے۔۔۔ اس نے ابھی تک چارآدمی منتخب کیے تھے اور یہ چاروں بالکل ہی ناکارہ تصور کیے جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اوران پچاروں کی زندگی تبادلوں کی نذرہو کررہ گئی تھی!ان کی شخصیتیں صفر کے برابر تھیں! دبلے پتلے جھینگر چیسے ؟کاہل، نکمے اورکام چور۔۔۔ انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔۔۔ عمران جانیا تھا کہ اس کا نتجہ کیا ہوگا۔ آخر وہی ہواجس کی توقع تھی۔۔۔ رحمان صاحب نے اسے آخس میں بلاکرا بھی طرح ضربی۔۔

"میرابس چلے تو میں تمہیں دھکے دلواکریہاں سے نکلوا دوں۔"انہوں نے کہا۔

"میں اس جملے کی سرکاری طور پر وضاحت چاہتا ہوں!" عمر ان نے نہایت ادب سے کہا۔ اس پر رحمان صاحب اور زیادہ جھلا گئے۔ لیکن پھر انہیں فوراخیال آگیا کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اپنے ایک ماتحت آفیسر سے مخاطب ہیں۔

"تم نے ایسے نکمے آدموں کا اتحاب کیوں کیاہے ؟"انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔

"محض اس لئے کہ میں اس محکمے میں کسی کو بھی نکما نہیں دیکھ سکتا۔"عمران کا جواب تھا۔ رحمان صاحب دانت پیس کررہ گئے۔ لیکن کچھ بولے نہیں۔ عمران کا جواب ایسا نہیں تھا جس پر مزید کچھ کہا جاسکتا! بہر حال انہیں خاموش ہو جانا پڑا۔۔۔ کیونکہ عمران نے اپنے معاملات براہ راست وزارت داخلہ سے طے کئے تھے۔ کچھ لوگ عمران کی ان حرکتوں کو حیرت سے دیکھتے اور کچھ اس کا مضحکہ اڑاتے!لیکن عمران ان سب سے بے پر وااپنے طور پراپنے سیکشن کے انتظامات مکمل کررہا تھا۔

اس وقت بھی اس کے سامنے ایک فائیل رکھا ہوا تھا! اس میں چندا پسے کیسوں کے کاغذات تھے جن میں محکمے کو کامیا بی نمیں ہوئی تھی۔ اس فائیل کو دیکھنے کی ضر ورت یوں پیش آئی کہ ایک بہت برانے کیس میں دوبارہ جان پیدا ہو چلی تھی۔ یہ کیس دس سال برانا اور نا مکمل تھا۔ محکمہ سراغر سانی اس کی تہہ تک نمیں پہنچ سکا تھا۔ دس سال پہلے تو وہ اتنا عجیب واقعہ نمیں تھا۔ مگراب۔۔۔ اب تو اس نے ایک حیرت انگیز شکل اختیار کرلی تھی کہ سارا شہر سائے میں آگیا تھا۔ کیس کی نوعیت عجیب تھی۔۔۔ اب سے دس سال پیشتر شہر کے مشہور رئیس نواب ہاشم کو کسی نے اس کی خوابگاہ میں قتل کردیا تھا۔۔۔ مگر پھر اچانک دس سال بعد نواب ہاشم دوبارہ گوشت پوست کی شکل میں دکھائی دیا۔۔۔ وہ کسی طویل سفر سے واپس آیا تھا۔

عمران نے فائیل بند کرکے میز کے ایک گوشے پر رکھ دیا اور جیب سے چیونگم کا پیکٹ نکال کراس کا کاغذ پھاڑنے لگا! اسے میں سپر نٹنڈنٹ فیاض کے اردلی نے اگر کہا۔۔۔

"صاحب نے سلام بولامے۔"

"وعلیکم السلام" عمر ان نے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنگھیں بند کرلیں ۔ اردلی ہو کھلا کررہ گیا۔۔۔ وہ انگریز وں کے وقت
کا آدمی تھا۔۔۔ اور۔۔۔ "سلام" کا مقصد اس دور میں بلاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا جب کسی انگریز آفیسر کو اپنے ماتحت آفیسر کو اپنے ابوانا ہوتا تو وہ اپنے اردلیوں سے اسی طرح سلام بھجوایا کرتا تھا۔۔ لین آج فیاض کے اردلی کو عمر ان کے "وعلیکم السلام" نے ہو کھلا دیا۔۔۔ وہ چند لمجے عمر ان کی میز کے قریب کھڑا بغلیں جھانگا رہا۔ پھر الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔۔۔ نو داس کی ہمت تو نہیں بڑی کہ وہ کیپٹن فیاض تک عمر ان کی میز کے قریب کھڑا بغلیں جھانگا رہا۔ پھر الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔۔۔ نو داس کی ہمت تو نہیں بڑی کہ وہ کیپٹن فیاض تک عمر ان کا "وعلیکم السلام" پہنچاتا۔ لیکن اس نے اس کا تذکرہ فیاض کے پرسنل اسسٹنٹ سے کردیا۔ یہ پرسنل اسسٹنٹ ایک لڑی تھی۔ وہ کافی دیر تک ہنستی رہی پھر اس نے سلام کا جو اب فیاض تک پہنچا دیا۔۔۔ فیاض بھنا گیا۔۔۔ وہ عمر ان کا دوست ضر ور تھا۔ لیکن جب سے عمر ان اس محکمے میں آیا تھا اسے اپنا ماتحت سمجھنے لگا تھا۔ اس باراس نے اردلی کو بلاکر کہو! صاحب بلارہے ہیں۔" اردلی چلا اگر کہو! صاحب بلارہے ہیں۔"

"بیٹھ جاؤ!" فیاض نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔۔۔ عمر ان بیٹھ گیا۔ فیاض چند کمجے اسے گھورتا رہا پھر بولا" دوستی اپنی جگہ۔۔۔ لیکن آفس میں تمہیں ھفط مراتب کا خیال رکھنا ہی بڑے گا۔"

"میں سمجھانہیں! تم کیا کہہ رہے ہو۔"

"مىي تمهارا آفيسر ہوں ۔"

"ا خاہ ۔ " عمر ان براسامنہ بنا کر بولا۔ یہ تم سے کس گدھے نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے آفیسر ہو! دیکھو میاں فیاض!میرااپناالگ ڈیپارٹمنٹ ہے اور میں اس کااکلو تاانچارج ہوں ۔ ۔ ۔ اور میں براہ راست ڈائر یکٹر جنرل صاحب کو جواب دہ ہوں! سمجھے!"

"سمجھا۔" فیاض طویل سانس لے کربولا اور کچھ نرم پڑگیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اس اپنی تقری کا "معجزہ" یادا گیا ہو۔ وہ پہلے صرف انسپکٹر تھا۔ لیکن پانچ سال کے اندر حیرت انگیز طور رپر سپر نٹنڈنٹ ہو گیا تھا۔ ۔ ۔ اس کا دل ہی جاتیا تھاکہ اس ترقی کے لئے عمران نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔"

> "دیکھومیر امطلب یہ تھاکہ تم آفس میں بھی اپنالوپن سے بازنہیں آتے۔" "یہ کہاں لکھاہے کہ اس آفس میں الوؤں کے لئے کو فی جگہ نہیں ہے۔۔۔!"

"ا وباباختم بھی کرو۔۔۔ میں تم سے ایک اہم مسکلہ پر گفتگو کرنا چاہماتھا!"

"میرا خیال ہے کہ میراالوپن بھی نہایت اہم ہے۔۔۔ کیونکہ اسی الوپن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچاہوں۔ ویسے میں جانیا

ہوں کہ تم نواب ہاشم کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہو!"

"تم نے پوراکیس سمجھ لیا۔"

"سمجھ لیا ہے ۔ لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ آخراہے قتل کیوں قرار دیا گیا۔ ہزار حالات ایسے تھے کہ اسے خود کشی بھی سمجھا جا سکتا

تھا۔"

"مثل ۔ ۔ ۔!" فیاض نے اسے معنی خیر نظر ول سے دیکھ کریو چھا۔

مثل یہ کہ فائراس کے چرے پرکیا گیا تھا۔ بندوق بارہ بورکی تھی اورکارتوس ایس جی کے۔ چرے کے پرنچے اڑگئے تھے شکل اس طرح بگڑ گئی تھی کہ شاخت مشکل تھی۔۔۔ وہ صرف اپنے لباس اور چند دوسری نشانیوں کی بنا پر پہچانا گیا تھا! بندوق اس کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی اوراس کا ثبوت بھی موجو د ہے کہ گولی بہت ہی قریب سے چلائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ بندوق کے دہانے کا فاصلہ چرے سے ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔۔۔"

"گولی مارویار۔" فیاض میز پرہاتھ مارکربولا۔" وہ کم بحت تو زندہ بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ اتنے دنوں تک جنو بی براعظموں کی سیاحت کرتا رہا اور اب واپس آیا ہے۔۔۔ اس کی خوابگاہ میں کس کی لاش پائی گئی۔۔۔ ؟ نواب ہاشم اس سے لاعلم ہے۔"

"ذرا ٹھسر و!" عمر ان ہاتھ اُٹھا کر بولا۔ "تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس رات لاش پائی گئی تھی اس دن وہ اپنے گھر ہی میں رہا ہوگا۔"

"ظاہرے۔"

"تو پھر اسی رات کو۔۔۔ گھر سے روانہ ہوا۔۔۔ اور رات کو ایک ایسے آد می کو اس کی خوابگاہ میں حادثہ پیش آیا جو اسی کے سلیپنگ سوت میں ملبوس تھا۔"

"بات تو يهي ہے۔"فياض نے سيگرٹ سلكاتے ہوئے كها۔

عمر ان چند کمچے کچھ سوچتارہا۔ پھر بولا۔ "اب وہ اس لاش کے متعلق کیا کہتا ہے۔"

"اس کا جواب صاف ہے۔۔۔ وہ کہتا ہے کہ بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں۔ گھر والوں کی غلطی ہے۔ انہوں نے لاش اچھی طرح شناخت نہیں کی تھی!"

"لیکن کسی کو کچھے بتائے بغیر اس طرح غائب ہو جانے کا کیا مقصد تھا۔"

"عشق!" فباض ٹھنڈی سانس لے کربولا۔

"اوہ تب تو میں کچھ بھی نہیں کرسکتا!"عمر ان نے سنجیدگی سے کہا۔ "مثل مشہور ہے کہ عثق کے آگے بھوت بھی بھاگتا ہے۔" نہ کے میں بھی نہیں کرسکتا!"

"سنجيدگي عمران سنجيدگي!"

"میں بالکل نجیدہ ہوں!اگروہ اس طرح گھر سے نہ بھا گیا تواسے سے مج کسی سے عشق ہو جاتا۔"

"بکواس مت کرو۔ ۔ ۔ عشق میں ناکام رہنے پروہ دل شکستہ ہو گیا تھا۔ اس لئے اسے یہاں سے چلا جانا بڑا۔ ۔ ۔ "

"خدا سے ڈروفیاض وہ جنگ کا زمانہ تھا اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ عشق میں ناکام ہونے پر فوج میں بھرتی ہو جایا

کرتے تھے۔ ایسے حالات میں ساحی کا دستور نہیں تھا۔"

"میرا دماغ خراب مت کروا" فیاض جھنجھلا کربولا۔ "جاؤیہاں سے ۔ "عمران چپ چاپ اٹھاا ور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کمرے میں ٹیلیفون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیو راٹھایا۔

"ہیلو۔۔۔ ہاں عمران کے سوااور کون ہو سکتا ہے۔۔۔ کون۔۔۔! موڈی کیا بات ہے آخر کچھ بتاؤ بھی تو۔۔۔ارے بس یار کان نہ کھاؤ۔۔۔اچھامیں ابھی آرہا ہوں۔"

ریسیورر کھ کروہ دروازے کی طرف مڑا۔ جمال اس کاایک مریل ساماتحت کھڑااسے گھوررہاتھا۔۔۔اس کے چمرے کی رنگت زردتھی۔گال پیچکے ہوئے اوربال پریشان تھے۔

"ہوں۔۔۔کیا خبرہے۔"عمران نے اس سے پوچھا۔

" جناب! میں نے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔"

"شاباش۔ دیکھاتم نے۔ پہلے تم کہاکرتے تھے کہ معلومات تم سے دور بھاگتی ہیں مگراب۔۔۔ اب تم اچھے خاصے جارہے ہو۔ عنقریب سار جنٹ ہو جاؤ گے۔۔۔ لیکن میری یہ بات ہمیشہ یا در کھنا کہ دوسر وں کو الوبنانے کا سائٹیفک طریقہ یہ ہے کہ خو دالو بن جاؤ سمجھے!"

" جی جناب! میں بالکل سمجھ گیا۔۔۔ خیر رپورٹ سنئے! نواب ہاشم حویلی سے باہر نہیں نکتا! آج ایک سرخ رنگ کی کار حویلی میں دوبارآئی تھی۔۔۔ حویلی کی کمپاؤنڈ میں ایک لڑکا تقریبا آدھے گھنٹے تک منہ سے طبلہ بجا بجا کر فلمی گیت گاتارہا۔ بھر گیارہ بچے ایک نہایت شوخ اور الهڑ قسم کی مہتر انی حویلی میں داخل ہوئی اور اس کے بائیں گال پر سیاہ رنگ کا ابھر اہوا ساتل تھا۔۔۔ چرہ یضوی! آنگھیں شربتی قد ساڑھے چارا وریانج کے درمیان میں۔۔۔"

"ہائیں ۔ ۔ ۔ واقعی تم ترقی کررہے ہو۔" عمر ان مسرت بھرے لیج میں چیخا۔ "شاباش ۔ ۔ ۔ ہر چیز کو بہت غورسے دیکھو۔ ۔ کارجو دوبارآئی تھی اس کا نمبر کیا تھا۔ ۔ ۔ "

"اس برتومیں نے دھیان نہیں دیا جناب۔"

" فکرنه کرو۔ ۔ ۔ آہستہ آہستہ سبٹھیک ہو جائے گا۔ ۔ ۔ اچھااب جاؤ چاریج شام پھر وہیں تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ۔ ۔!"

عمران نے باہر اگر سائبان کے نیچ سے اپنی سیاہ ٹوسیٹر نکالی اور موڈی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ موڈی اس کے گسر کے دوستوں میں سے تھا، عمران جب وہاں پہنچاتو موڈی شراب بی رہاتھا۔۔۔ وہ تقریباہر وقت نشے میں رہتاتھا۔ عمران کو دیکھ کروہ کرسی سے اٹھا اور لکھنوی انداز میں اسے سلام کرتا ہوا پیچھے کی طرف کھسکنے لگا! وہ مشرقی طرز معاشر سے کا دلدادہ تھا اور مشرقیوں کے ساتھ عموما انہیں کا اندازاختیار کرنے کی کوشش کیا کرتاتھا!

موڈی نے اپنی داستان شر وع کردی تھی!عمران بغورسن رہاتھا۔

"تو وہ سنگار دان میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی!" موڈی نے بیان جاری رکھاا وراسی رات کو کچھ نامعلوم افر ادنے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی ۔

"کیاتم جاگ رہے تھے ؟"عمر ان نے پوچھا۔

"میں رات بھر جاگا رہاتھا۔ میں نے انہیں دیکھا، دوتین فائر کیے۔۔۔ اور وہ ڈرکر بھاگ گئے، لیکن دوسرے ہی دن سے یہاں اجبیوں کا تار بندھ گیا ایسی ایسی شکلیں دکھائی دیں کہ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے کوئی نوکری کے لئے آیا تھا۔ کوئی امریکی طرز حیات کے متعلق معلومات چاہتا تھا کوئی محض اس لئے آیا تھا کہ مجھ سے دوسی کرنا چاہتا تھا!۔۔۔ تقربا دس پندرہ آدمی اسی طرح مجھ تک پہنچ۔ اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔۔۔ بھر شام کو ایک عجیب وغریب آدمی آیا۔ اس سے چرے پر سیاہ رنگ کی گھنی داڑھی تھی اور آئکھوں پرتاریک شیشے کی عینک۔۔۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بنگے کا مالک ہے۔ واضح رہے کہ میں نے یہ بنگلہ ایک آبخشی کی معرفت کرایہ پر حاصل کیا ہے اور اس عجیب نو وارد نے مجھ سے کہا کہ اسے آبخشی والوں پراعتماد نہیں ہے! میں ذرا بنگلے کی اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔۔! تم خود سوچھ عمران ڈیئر، میں الو تو تھا نہیں کہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا اور پھر ایسے حالات میں۔۔۔ لو میر ک

"نهيں شكريہ! ـ ـ - - ہاں! پھر كيا ہوا ؟"

"تم جانے ہو کہ میں خو دبڑا پراسرار آدمی ہوں۔" موڈی نے موڈمیں آکر کہا" مجھے کوئی کیا دھوکا دے گا۔۔۔ میں نے اسے ٹملا دیا!"موڈی نے دوسراگل س لبریزکر کے ہونٹوں سے لگالیا!۔۔۔

"لڑکی پھر آئی تھی ؟"عمران نے پوچھا۔

"ہائے یہی تو داستان کا بڑا پر دردھہ ہے! میرے دوست!" موڈی ایک سانس میں گل س خالی کرکے اسے میز پر پختا ہوا ہولا۔ "وہ آئی تھی۔۔۔ آج سے دس دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آئی اور کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں؟ ایسی چیز کو اپنے پاس کیسے کھوں، میں ایک بے سمارا لڑی ہوں، میری گردن ضر ورکٹ جائے گی!۔۔۔ میں نے کہا کہ وہ اسے کسی معقول آدمی کے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کردتی! اس طرح اس کی مالی حالت بھی درست ہو جائے گی!۔۔۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہوگئی، میں نے اسے پچیس ہزار کا آفر دیا!۔۔۔ اس پروہ کہنے لگی کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی دانست میں اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی! میں نے سوچا کتنی بھولی ہے!۔۔۔ ہائے عمران پیارے وہ اب بھی! ہائے ۔۔۔ میں نے اسے زبردستی پچیس ہزار کے نوٹ گن دیئے۔۔۔! اس دوران میں ہر رات مجھے ریوالور لے کراس سنگاردان کی ھاظت کے لئے جانگا پڑتا تھا۔۔۔!

"ارے وہ ہے کہاں ؟ میں بھی تو دیکھوں ۔ "عمران بولا۔

"ٹھسر و۔۔۔ دکھاتا ہوں۔۔۔" یک بیک موڈی کا موڈبگڑ گیا۔۔۔ اس کا اوپری ہونٹ بھیج گیا تھا اور آنکھوں سے خون ساٹپکتا ہوا معلوم ہو رہاتھا!۔۔۔ عمران نے اس کے جذباتی تغریو حمرت سے دیکھا۔ لیکن بولا کچھ نہیں۔۔۔ موڈی جھٹلے کے ساتھ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا! عمران چپ چاپ بیٹھا رہا۔ دفعتا اس نے دوسرے کمرے میں شور وغل کی آوازیں سنیں اور ساتھ ہی نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا!۔۔۔

"صاحب"اس نے ہانیتے ہوئے عمر ان سے کہا۔ "موڈی صاحب کو بچائیے۔"

"کیا ہوا؟" عمران اچھل کر کھڑا ہوگیا۔۔۔ نوکرنے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بھاگتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا! عمران جھپٹ کر کمرے میں پہنچا!۔۔۔ موڈی عجیب حال میں نظر آیا! دوتین نوکراس کی کمرسے لپٹے ہوئے تھے اور وہ ایک سیاہ رنگ کے ڈبے سے سرپھوڑرہا تھا!۔

"ہٹ جاؤ۔۔۔ ہاٹ جاؤ!" وہ حلق پھاڑ پھاڑ کرچنے زہاتھا اور ساتھ ہی ڈبے سے اپنے سر پر ضربیں لگاتا جارہاتھا!۔

عمران نے بدقت تمام وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھینا۔۔۔ اور نوکروں نے کسی نہ کسی طرح اسے دھکیل کرایک صوفے میں ڈال دیا۔ عمران نے ڈب کو ہاتھوں میں تول کر دیکھااور پھراس کی نظران چواہرات پر جم گئی، جو ڈب کے چاروں طرف جڑے ہوئے تھے!۔

"يهي ہے!" مو ڈي صوفے سے اٹھ كردھاڑا۔۔۔"يهي ہے!"

"ہوش میں آجاؤ بیٹا۔ ورنہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں غوطہ دوں گا!"عمران بولا۔

"میں بالکل ہوش میں ہوں" موڈی نے حلق پھاڑ کر کہا۔ "جب سے میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔۔۔ چین سے رات بھر سمیں میں

سوتا ہوں ۔ سمجھے تم ۔ ۔ ۔ یاا بھی اور حلق پھاڑوں ؟"

"اب تم سوجاؤ!" عمر ان نے کہا۔ "پھر کبھی بات کریں گے۔۔۔!"

"كيا---ارك كيا!اب تم بهمي كام نه آؤگے ؟"

"تو چھرتم ہوش کی باتیں کرو!"

"ارے بابا۔" موڈی پیثانی پرہاتھ مارکربولا۔ "اس کے خریدنے کے بعد سے اب تک ایک بھی پراسرارآد می دکھائی نہیں دیا۔

کسی نے بھی اسے حاصل کرنے کی کو شش نہیں گی۔۔۔"

" ہام ۔ ۔ ۔ " عمر ان ایک طویل سانس لیتا ہوا بولا۔ " تو یہ کہو۔ ۔ ۔ میں سمجھ گیا۔

"سمجھ گئے نا!"

"ہاں۔۔۔ اوراگر تمہاری اسرار پرستی کا یہی عالم رہاتو تم یہاں سے کنگال ہو کر جاؤ گے۔۔۔ ارے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم کچھ

دنوں بعد گنڈے اور تعویزوں کے چکر میں نہ بڑجاؤ!"

"په کياچيزيں ہيں ؟"

"کھے نہیں!۔۔۔اس لڑکی کاپتہ معلوم ہے ؟"

"وہ عالمگیری سرائے میں رہتی ہے۔"

"عالمگری سرائے بہت بڑاعلاقہ ہے ۔ ۔ ۔ !" عمران بولا۔

"لیکن پہ باؤ کہ اب میں کیا کروں ؟۔۔۔ مجھے پچیس ہزار روپوں کی پروانہیں ہے!میں تو ہائے ۔۔۔ میں اسے دھو کے بازکس طرح سمجھوں! وہ تو مجھے ایک ایسی عورت معلوم ہوتی ہے، جو کہ ہزاروں سالوں سے زندہ ہو۔۔۔ تم نے رائیڈرزہیگرڈ کا ناول "شی" بڑھا "? ہے "اوموڈی کے بحے تیرا دماغ خراب ہو جائے گا۔"عمر ان اسے گھونسہ دکھاکربولا۔۔۔! "نهیں!میں تم سے زیادہ ہوشمندہوں۔"موڈی ہاتھ جھٹک کربولا! "کیاتم نے اس کے جواہرات کہیں پر کھوائے ہیں ؟" "ريكھوائے ہيں!۔۔۔ مجھے اس كى روانميں كه مجھے دھوكا ديا گيا۔۔۔! بائے مصيت تو يہ ہے كه ميں اسے دھوكا بازكيسے سمجھوں ؟۔۔۔ نہیں وہ شہزادی ہے۔" "اب چپا ڈفر کمیں کے ۔۔۔ اکیا تم نے اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش بھی کی ؟" "نهیں!میری ہمت نہیں بڑی!"عمران اسے ترحم آمیز نظروں سے دیکھ کررہ گیا۔ "ان پتھر وں کا تخمینہ کیا ہے ؟"اس نے مو ڈی سے پوچھا۔ " پتھر نہیں بلکہ ۔ ۔ ۔ پتھر وں کی نقل کہو۔" مو ڈی بولا۔"ان سب کا تخمینہ ڈیڑھ سوسے زائد نہیں ہے!" "اوموڈی خداتم پررم کرے!" عمران نے کہا اور موڈی اپنے سر پر ہاتھوں سے صلیب کی شکل بنانے لگا! تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ پھر عمران نے کہا"لڑکی کا مکمل پتہ ہے تمہارے یاس!" "ہے۔۔۔ کیکن کیا کروگے۔۔۔ ؟" "کچھ بھی نہیں! طاہر ہے کہ وہ اب وہاں نہ ہوگی یا ممکن سے پہلے بھی نہ رہی ہو۔" "بائے!تو تم بھی یہی ثابت کررہے ہو کہ وہ دھوکے بازہے!۔۔۔" "اب تم بکواس نه کروا ورنه گولی ماردوں گا!" "کولی ماردو! مگر میں یہ یقین نہیں کروں گا کہ وہ دھو کہ بازہے! وہ بہار کی ہواؤں کی طرح ہولے ہولے چلیتی ہے!۔۔ اس کے رخساروں سے صبح طلوع ہوتی ہے!۔۔۔ اس کے گیسوؤں میں شامیں انگڑائی لیتی ہیں!" "ا ورمىرا جانٹا تمهاري آنگھوں ميں دنيا تاريك كردے گا۔ ميں كهتا ہوں مجھے اس كاپتہ جا ہئے اور كچھ نهيں ۔ ۔ ۔!" "سرائے عالمگری کے علاقے میں ۔ ۔ ۔ صرف اتناہی اوراس کے آگے میں کچھ نہیں جاتا!" لیکن عمران موڈی کو گھور کربولا!"تم نے مجھے کیوں بلایا تھا! جب کہ تمہیں ہاتھ سے گئی رقم کاافسوس بھی نہیں ہے!۔" "پیارے عمران!میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ثابت کردو کہ وہ دھوکے باز نہیں ہے!۔۔۔ تم چونکہ سرکاری آد می ہو!اس کئے میں تمہاری بات قطعی تسلیم کرلوں گا! ویسے اگر کوئی دوسر اکہے تو ممکن ہے مجھے یقین نہ آئے!" "اچھا بیٹا!" عمر ان نے سر ہلا کر کہا۔ "میں کو شش کروں گا کہ محکمہ سر اغر سانی میں شعبہ عشق وعاشقی بھی کھلوا دوں اور پھرتم

په ساري پاتيں فون پر بھي تو کهه سکتے تھے ۔"

"آہ! میں تمہیں کیسے سمجھاؤں! فون پر آپیٹر بھی سنتے ہیں! میں نہیں چاہتا کہ کوئی شہزادی دردانہ کو دھو کہ باز سمجھے۔۔۔ آہ۔۔۔شہزادی۔۔۔!"

۔۔۔۔ سرادی کے بھتیج میں چلا۔۔۔ آئندہ اگر میرا وقت برباد کیا تو میں تحمیں برباد کردوں گا!اچھا۔۔۔ میں اس سنگار دان کو اپنے ساتھ لئے جارہا ہوں!"

"ہر گزنہیں!" موڈی نے عمران کا ہاتھ پکڑلیا، "میں مرتے دم تک اس کی هانطت کروں گا! خواہ شہزادی کے دشمن کوہ قاف تک مرایج پھاکریں!"

۔۔۔۔۔ موڈی حلق "تمہارا مرض لاعلاج ہے" عمر ان نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا اور سنگار دان کو میز پررکھ کر کمرے سے نکل گیا۔۔۔ موڈی حلق پھاڑ پھاڑ کرا سے پکاررہا تھا!۔۔۔۔

تھوڑی ہی دیربعد عمران کی ٹوسٹر ہاشم کی حیلی کے سامنے رکی!۔۔۔ عمارت قدیم وضع کی تھی۔ لیکن پائیں باغ جدید ترین طرز کا تھا اوراس کے گردگھری ہوئی قد آدم دیوار بھی بعد کا اضافہ معلوم ہوتی تھی! عمران نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی اور خو دپائیں باغ میں پھاٹک سے گزرتا ہوا داخل ہوا۔ پاٹھک سے ایک روش سیدھی حویلی کے برآمدے کی طرف چلی گئی تھی! جیسے ہی سرخ رنگ کی بجری جو توں کے نیچے کڑکڑائی نہ جانے کدھر سے ایک بڑاسا کی آگر عمران کے سامنے کھڑا ہو گیا!۔

"میں جاتا ہوں!" عمر ان آہستہ سے بڑبڑایا" بھلااپ کے بغیر ریاست مکمل ہو سکتی ہے! براہ کرم راست سے ہٹ جائے!۔۔۔"

کتا بھی بڑا عجیب تھا! نہ تو اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی اور نہ آگے ہی بڑھا۔ دوسرے ہی کمجے عمر ان نے کسی کی آواز سنی جو شایداس کتے ہی کو ریگی۔۔۔ ریگی کہ کرپکار رہا تھا۔ آواز نزدیک آتی گئی اور پھر مالتی کی جھاڑیوں سے ایک آدمی نکل کر عمر ان کی طر ف شایداس کتے ہی کو ریگی۔۔۔ ریگی کہ کرپکار رہا تھا۔ آواز نزدیک آتی گئی وحثت ظاہر ہوتی تھی۔ چرہ گول اور ڈاڑھی مونچھوں سے بڑھا! یہ ادھیڑ عمر کا ایک مضبوط جسم والا آدمی تھا! آئکھوں سے عجیب قسم کی وحثت ظاہر ہوتی تھی۔ چرہ گول اور ڈاڑھی مونچھوں سے بناز! سر کے بال کھیچڑی تھے۔ ہونٹ کافی پتلے اور جبڑے بھاری تھے۔ اس نے شارک اسکن کی پتلون اور سفید سلک کی قمیض بہن رکھی تھی!"

"فر مائیے!"اس نے عمران کو گھورکر دیکھا۔

"میں نواب صاحب سے ملنا چاہتا ہوں!"

"كيول ملناجات مبيں ؟"

"ان سے کھادوں کی مختلف اقسام کے متعلق تبادلہ خیال کروں گا۔"

"کھادوں کی اقسام!"اس نے حیرت سے دہرایا! پھر بولا۔ "آپ آخر ہیں کون ؟"

"مىي ايك ريس رپورٹر ہول \_"

" بھر وہی پریس رپورٹر!" وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ بھر بلندآواز میں بولا۔ "دیکھئے مسٹر میرے پاس وقت نہیں ہے۔"

"مگر میرے پاس کافی وقت ہے! عمر ان نے سنجیدگی سے کہا۔ "میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دس سال قبل وہ لاش کس کی تھی ؟کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکیں گے ؟"

"بس خدا کے لئے جائے!" وہ بیزار سے بولا۔ "میں اس کے متعلق کچھ نہیں جاتا! اگر محجے پہلے سے اس عجیب وغریب واقعہ کا علم ہوتا تو شاید میں یہاں آنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرتا!"

" مجھے سخت صیرت ہے!" عمر ان نے کہا"آخرآپ نے کس رفتارہے اپنی روانگی شروع کی تھی کہ آپ کواپنے قتل کی اطلاع نہ مل سکی!۔۔۔"

> "دیکھو!صاحبزادے میں بہت پریشان ہوں!تم کبھی فرصت کے وقت آنا!"نواب ہاشم نے کہا۔ "اچھایمی بتا دیجئے کہ آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کررہے ہیں!"

"میں یہ محسوس کررہاہوں کہ پاگل ہوگیاہوں!۔۔۔پولیس میری زندگی میں بھی مجھے مردہ تصور کرتی ہے!۔۔۔ میرا بھتجامیری املاک پرقابض ہے!۔۔۔ میں مہمان خانے میں مقیم ہوں!۔۔۔ میرا بھتجا کہتا ہے کہ آپ میرے چاکے ہمشکل ضرور ہیں۔۔ لیکن چا صاحب کا انتقال ہوچیکا ہے۔ عدالت نے اسے تسلیم کرلیا ہے لہٰذا آپ کسی قسم کا دھو کہ نہیں دے سکتے!"

"واقعی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے!"عمران نے مغموم لیجے میں کہا!

" نا!"نواب ہاشم بولا۔ "اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نواب ہاشم تسلیم کرتے ہیں!"

"قطعی جناب! سو فیصدی! آج کل ہر بات ممکن ہے! میں اپنے اخبار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کو شش کروں گا کہ یہ واقعی بعیداز قیاس نہیں!"

"شکریہ! شکریہ! میرے ساتھ آئیے۔ میں آپ سے گفتگو کروں گا!" نواب ہاشم ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ عمران اس کے ساتھ ہو لیا۔۔۔ دونوں ایک کمرے میں آئے۔۔۔

"مگر حیرت ہے کہ آپ کے بھتیج نے آپ کو یہاں کیوں قیام کرنے دیا ؟" عمر ان بیٹھتا ہوا یولا"ایسی صورت میں تو اسے آپ سے دور ہی رہنا جا بیئے تھا!"

"میں خو دبھی حیران ہوں!" نواب ہاشم نے کہا۔ "میرے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں۔۔۔ وہ کہتا ہے چونکہ آپ میرے پچا سے
بڑی حد تک مثابت رکھتے ہیں اس لئے مجھے آپ سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو زندگی بھر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ
آپ کی خدمت کرتارہوںگا۔ لیکن یہ کبھی نہ کہیئے گاکہ آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔"

"بڑی عجیب بات ہے!" عمر ان سر ہلا کررہ گیا! کچھ دیر خاموشی رہی پھر نواب ہاشم نے کہا۔ "بھلا آپ کس طرح ثابت کجئے گا کہ میں ہی نواب ہاشم ہوں ؟"

"ہر طرح کو شش کروں گا جناب!" عمر ان نے کہا۔ چند لمجے خاموش رہا پھر راز دارانہ لہجے میں بولا۔ "یماں اس شسر میں آپ کی دوجار یرانی محبوبائیں توہوں گی ہی!"

"كون!اس سے كياغرض؟"نواب ہاشم اسے تيز نظر وں سے گھورنے لگا!

"ا وہو! بس آپ دیکھتے جائے! ذرا مجھے ان کے پتے توبتائے گا! سب معاملہ آن واحد میں فٹ کرلوں گا۔ جی ہاں!"

"آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو!۔۔۔"

" ٹھسر ئے! ذراایک سوال کا جواب دیجئے ۔ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب باشم ثابت کر دیا جائے ؟"

"آپ میرا وقت برباد کررہے ہیں!" دفعمانواب ہاشم جھنجھلا گیا!

"میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواب صاحب کہ اگر آپ کو نواب ہاشم ثابت کر دیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے پیچھے بڑجائے گی۔ بلکہ میراخیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں بڑہی گئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ پولیس اس آد می کے متعلق آپ کو ضر ور پریشان کرے گی، جس کی لاش نے آپ کے نام سے شہرت پائی تھی!"

> "میرے خدا!میں کیا کروں ۔ ۔ ۔ کاش مجھے ان واقعات کا پیملے سے علم ہوتا۔ ۔ ۔ میں ہر گزواپس نہ آتا!" "لیکن اب آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے!" ۔ ۔ ۔ عمران نے کہا!

"میں خو دبھی یہی محبوس کرتا ہوں!" نواب باھم نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ "آخرآب اتنے براسر ارطریقے پرغائب کیوں ہو گئے تھے ؟"عمران نے پوچھا! " نتم کرومیاں، جو کچھ ہوگیا۔ دیکھ لیا جائیگا۔ میں پرانی باتیں کرید کرعوام کے لئے گفتگو کاموضوع بنیا پسند نہیں کروں گااور پھر میں تم سے ایسی باتیں کیا کروں صاحبز ادے۔" " نه کئے! لیکن میں جانیا ہوں کہ عنقریب آپ کسی بڑی مصیت کاشکار ہو جائیں گے ۔" عمر ان اٹھتا ہوا بولا۔ " ذرا ٹھسر سے گا!" ۔ ۔ ۔ نواب ہاشم بھی اٹھتا ہوا بولا۔ "آپ مرے متعلق کیا لکھیں گے ؟" " یہ کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہیں!" عمران نے رک کر کہا۔ لیکن مڑے بغیر جواب دیا!۔ "میں تمہارے اخبار برمقدمہ چلا دوں گا!" "باں یہ بھی اسی صورت میں ہوگا! جب آپ کو عدالت نواب ہاشم تسلیم کرلے!" عمران نے پرسکون کہے میں کہا۔ "تم ایسانهیں کرسکتے!"نواب ہاھم چھ کربولا! " مجھے کو ٹی نہیں روک سکتا!" عمر ان بھی اسی انداز میں چخا۔ "میں تمہیں گولی ماردوں گا!"نواب ہاشم کے چننے کا انداز بدستورباقی رہا۔ " دیکھوں تو کہاں ہے آپ کی بندوق ؟" عمران پلٹ مڑا۔ "منہ پر گولی مارنے کے لئے!" عمران بھٹیار نیوں کے سے انداز میں ہاتھ ہلا کر نواب ہاشم سے لڑنے لگا! سب کچھ ہو گیا! بس ہاتھا یا ئی کی نوت نہیں آئی! باہر کئی نوکرا کٹھے ہو گئے تھے! پھر ایک خوشر واور قوی ہیکل آد می کمرے میں داخل ہوا۔اس کی عمر زیادہ سے زیادہ تیس سال رہی ہوگی!اندازسے کافی پھر تیلاآد می معلوم ہوتاتھا! "كيابات ہے"اس نے گرحدارآ وازميں پوچھا؟ " یہ ۔ ۔ ۔ یہ "نواب ہاشم عمران کی طرف اشارہ کرکے بولا۔ "کسی اخبار کارپورٹرے ۔ " "ہوگا!لیکن غل مچانے کی کیا ضر ورت ہے!" " یہ میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لکھنے کی دھمکی ریتا ہے!" "کیوں جناب!کیا معاملہ ہے ؟"۔۔۔ وہ عمران کی طرف مڑا۔ "آپ شایدنواپ ساجد ہیں! ۔ ۔ ۔ " "جي ماں!ليكن آپ خوا مخواه ـ ـ ـ ـ !" "ذرا ٹھمریئے!" عمران ہاتھ اٹھاکربولا۔ "میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا اور درمیان میں یہ هفرت آبو دے ۔ کہتے ہیں کہ میں نواب ہاشم ہوں!" "كيوں جناب!" وہ نواب ہاشم كى طرف مڑا۔ "ميں نے آپ كو منع كيا تصاناكہ فضول ماتيں نہ كھے گا!" "ارے اوساجدا تجھ سے خدا سمجھے، میں تراپیجا ہوں!" "اگرآپ مرے چیاہیں تو میں آپ کو یہی مثورہ دوں گا کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جائے! ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے

گی!" پھر اس نے عمر ان کی طر ف دیکھ کر کہا۔ "کیوں جناب ؟"

"قطعى قطعى!" عمر ان سر بلا كربولا- "بلكه بالكل جناب!"

"اچھا جناب!آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے!"

"آبا۔۔۔بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال کرنا جاہماتھا!"

نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔۔۔ وہ کتوں کا شوقین تھا اور شسر بھر میں اس سے زیادہ کتے اور کسی کے پاس نہیں

تھے!۔۔۔

"آپ کی صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو کتوں سے دلچسی ہو "نواب ساجد تھوڑی دیر بعد بولا۔

"اس میں شبہ نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں جیسی ہے۔۔۔لیکن میں کتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔۔۔!" پر میں شبہ نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں جیسی ہے۔۔۔

"يهي كه بعض اوقات كتے بلا وجه بھى بھونكنے لگتے ہیں! ۔ ۔ ۔ "

"ہوں! تو آپ سی آئی ڈی کے آد می ہیں ۔ "نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا۔

"میں اے سے لے کرزیڈتک کا آدمی ہوں۔ آپ اس کی پروانہ کیئے لیکن میں آپ سے کتوں کے متعلق تبادلہ خیال ضرور کروں

"\_\_\_!6

"کیئے جناب!"نواب ساجد کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ "آپ یہی بتا دیجئے کہ شکاری کتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں!اس سے میں آپ کے متعلق اندازہ لگالوں گا۔"

"کے کی ہر قسم میں شکار کی لت پائی جاتی ہے۔"

"شکاری سے میری مراد ہے اسپورٹنگ رپیڈس!"

"تویوں کمیئے نا!۔۔۔" عمر ان سر ہلا کربولا۔ "اچھا گئے انگلیوں پ!۔۔۔ ہیسنچی، بورزوتی، ڈیکشنڈ، گرے ہاؤنڈ، افغان ہاؤنڈ، آئرش الف ہاؤنڈ، ہیگل، فش ایئپٹر، ہیر بیئر۔۔۔ فوکس ہاؤنڈ، اوٹر ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، ڈئیر ہاؤنڈ، الک ہاؤنڈ، بیسٹ ہاؤنڈ، سلو کی اور خدا آپ کو جیتا رکھے۔۔۔ ویپسٹ۔۔۔ ہاں اب کہیے تو یہ بھی بتاؤں کہ کون کس قسم کا ہوتا ہے۔۔۔ ان کی عادات وخصائل سیاسی اور سماجی رجانات پر بھی روشنی ڈال سکتا ہوں۔۔۔!"

"نهیں بس!۔۔۔ آپ کو یقیناکتوں سے دلچیں ہے!۔۔۔ ہاں آپ کتوں سے متعلق کس موضوع پر گفتگو کریں گے ؟"

"میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسلوں کے متعلق ریسرچ کررماہوں!"عمران بولا!

"گمشده نسلس - - - ؟"

"جی ہاں! بھلاآپ اپنے یہاں کے کوں کے بارے میں کیا جانے ہیں ؟"

" دیسی کتے!" نواب ساجد نے نفرت سے منہ سکوڑ کر کہا!

"جی ہاں، دیسی کتے! ۔ ۔ ۔ آج بھی ان پر ولا تنی کتے مسلط ہیں! یہ بڑے شرم کی بات ہے! ۔ ۔ ۔ آپ ولا تی کتوں کوسینے سے لگاتے .

ہیں اور دیسی کتے قعر مذلت میں بڑے ہوئے ہیں۔"

"ا وہو!۔۔۔ کیا آپ دیسی نسل کے کتوں کے لیڈر ہیں ؟"نواب ساجد بنسے لگا۔

"چلئے یہی سمجھ لیئے! ہاں تو میں کہہ رہاتھا۔۔۔"

" ٹھسریئے! میں دیسی کتوں کے متعلق کچھ نہیں جاتا۔" نواب ساجدا ٹھتا ہوا بولا۔ "میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مصر وفیت ضر ورہوگی۔" وہ عمران اورنواب ہاشم کو کمرے میں چھوڑ کرچلا گیا۔

چند کمحے خاموشی رہی!نواب ہاشم عمران کو عجیب نظر وں سے گھوررہ اتھا۔ اس نے تھوڑی دیربعد کہا"آخرتم ہو کیا بلا!" "میں علی عمران!ایم ۔ ایس سی ۔ ڈی ۔ ایس ۔ سی ہوں! ۔ ۔ ۔ آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی فرام سنٹرل انٹیلی ججن بورو۔ اب گفتگو کچئے مجھے ہے!"

> "ا وہ تب تو میرا بھتجا بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے!" نواب ہاشم ہنستا ہوا بولا۔ " ٹھسریئے! میں اسے بلاتا ہوں!۔۔۔" " ٹھسریئے! مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھاکر چکا!"

> > "یارتم اس قابل ہو کہ تمہیں مصاحب بنایا جائے!۔۔۔"

"اس سے زیادہ قابل ہوں نواب صاحب!میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی نواب ہاضم ہیں۔"

" بھر قلابازی کھائی"۔۔۔ نواب ہاشم نے قہقہ لگایا۔۔۔ بھر سنجیدہ ہو کربولا۔ "اب جاؤ! ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا!"

"مثورے کا شکریہ!" عمران چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل گیا!۔۔۔ روش طے کرتے وقت اتفاقا اس کی نظر مالتی کی بے ترتیب
جھاٹیوں کی طرف اٹھ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی چھپا ہوا ہے!۔۔۔ دوسرے ہی لمجے اس نے اپنی رفتار تیز کردی! باہر نکل کرکار
میں بیٹھا اور ایک طرف علی ہو گے ہوئے عقب نما آئینے میں ایک کار و کھائی دے رہی تھی جس کارخ اس کی طرف تھا!۔۔۔
اور کار حویلی ہی سے نکلی تھی۔"

عمران نے یو نہی بلا وجہ اپنی کارایک سڑک پر موڑدی!۔۔۔ کچھ دور چلنے کے بعد عقب نما آیکنے کا زاویہ بدلنے پر معلوم ہوا کہ اب بھی وہی کاراس کی کارکا تعاقب کررہی ہے۔۔۔ عمران تھوڑی دیراد هر اوهر چکراتا رہاا ور پھر اس نے کارشسر کی ایک بست زیادہ بھری پری سڑک پر ڈال موڑدی۔ دوسری کاراب بھی تعاقب کررہی تھی۔ ایک بارایسا ہوا کہ وہ کار قریب آگئی۔ ساتھ ہی چوراہے کے سپاہی نے ٹریفک روکنے کا اشارہ کیا!۔۔۔ عمران نے مڑکر دیکھا! دوسری کارمیں اسٹرنگ کے پیچھے نواب باشم کا بھتے جاسا جدبیٹھا ہوا تھا۔!

عمران کے کارآگے بڑھائی ۔۔۔ ایک چورا ہے پراسے پھر رکنا پڑا۔ پچھلی کاربدستورموجو دتھی!اس بارعمران نے جیسے ہی مڑکر دیکھا ساجد نے ہاتھ ہلاکرا سے کچھ اشارہ کیا! سگنل ملتے ہی پھر عمران کی کار چل پڑی!۔۔۔ اس باروہ زیادہ جلدی میں نہیں معلوم ہوا تھا۔۔۔!

تھوڑی دورچلنے کے بعداس نے کارفٹ پاتھ سے لگاکر کھڑی کردی! سامنے ایک ریستوران تھا۔۔۔ عمران اس کے دروازے کے قریب کھڑا ہوکر نواب ساجد کوکارسے اترتے دیکھتارہا! وہ تیر کی طرح عمران ہی کی طرف آیا!
"آپ سنتے ہی نہیں!" اس نے مسکراکر کہا" چینے چنتے حلق میں خراشیں پڑگئیں!"
"معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کتوں کی حالت زار پر سنجیدگی سے غور کیا ہے!"
"جلئے!اندر گفتگو کریں گے!"

"لیکن موضوع گفتگو صرف دیسی کتے ہوں گے"۔ عمران نے ریستوران میں داخل ہوتے ہوئے کہا!۔
وہ دونوں ایک خالی کیبن میں بیٹھ گئے! عمران نے بیرے کو بلاکر چائے کے لئے کہا۔
"میں نے چھپ کرآپ دونوں کی گفتگو سنی تھی!" ساجد بولا۔
"میں جانتا ہوں!" عمران نے خشک کہیج میں کہا!
"توآپ واقعی سی آئی ڈی کے آد می ہیں!"

عمر ان جیب سے ملاقاتی کارڈنکال کراس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ "اگر وہ واقعی نواب ہاشم ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی جائیدا د ۔

سے ہاتھ دھونے رٹیں گے!"

"كيا محض مشابهت كى بتا پر ـ ـ ـ ـ يه تو كو كى بات نه ہو كى \_ "ساجد نے كها ـ " دس برس پہلے جب نواب ہاشم كى لاش ملى تھى تو كو ٹھى مىيں كون كون تھا ؟"

"صرف مرحوم چندنوکروں کے ساتھ رہتے تھے۔"

"آپ کہاں تھے ؟"

"میں اس وقت زیر تعلیم تھاا ورقیام میسور کالج کے ایک ہوسٹل میں تھا۔"

"كفالت كون كرتاتهاآپ كى ؟"

"پچا جان مر عوم! آہ محجے ان سے بے حد محبت تھی اور جب میں نے اس آد می میں ان کی مشابهت پائی تو میرے دیدہ ودل فرش راہ ہو گئے ۔ ۔ ۔ اگروہ یہ کہنا چھوڑدے کہ وہ نواب ہاشم ہے تو میں ساری زندگی اس کی کفالت کرتارہوں گا!"

"کیاآپ بتاسکیں گے کہ نواب ہاشم کا قتل کیوں ہواتھا ؟"

"میں اسے قتل تسلیم کرنے کے لئے آج بھی تیار نہیں!"ساجد کچھ سوچا ہوا بولا" دوسو فیصدی خو دکشی تھی۔"

"آخر کیوں ؟"

"حالات ۔ ۔ ۔ مسٹر عمر ان ۔ ۔ ۔ بندوق قریب ہی پائی گئی تھی اور چر بے برباردوکی کھرنڈ ملی تھی!قتل کا معاملہ ہوتا تو باتیں نہ ہوتیں ۔ قاتل ذرا فاصلے سے بھی نشانہ لے سکتا تھا! میر اخیال ہے کہ انہوں نے بندوق کا دہانہ چر سے کے قریب رکھ کرپیر کے انگوٹھے سے ٹریگر دبا دیا ہوگا۔ "

"بہت بہت شکریہ!"عمران سنجیدگی سے بولا۔ "آپ نے معاملہ بالکل صاف کردیا!۔۔۔ لیکن اب خو دکشی کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے ؟"اتنے میں چائے آگئی اور عمران کو خاموش ہونا پڑا۔۔۔ جب ویٹر چلا گیا تواس نے کہا۔

"کیاآپ خو دکشی کے اسباب پرروشنی ڈال سکیں گے!"

"ا وہ ۔ ۔ ۔ وہ شاید کچھ عشق وعاشقی کا سلسلہ تھا!" نواب ساجد جھینیے ہوئے انداز سے بولا۔

"نوب" عمران کچھ سوھنے لگا! پھر کچھ دیربعد بولا۔ "کیاان کی محبوبہ کاپتہ مل سکے گا!"

" مجھے علم نہیں"

"جس رات په حادثه ہواتھا۔ آپ کہاں تھے ؟"

```
"ا چھا!اب اگریہ ثابت ہوگیا کہ نواب ہاشم یہی صاحب ہیں تو آپ کیا کریں گے ۔ ۔ ۔ ؟"
                                                                         "مىيں ياگل ہو جاؤ ںگا!"نواب ساحد جھلا كربولا۔
                 "بہت مناسب ہے!"عمران نے سنجدگی سے گردن ہلائی ۔"وہ اس وقت برلے سرے کااحمق معلوم ہورہاتھا۔"
                                                                                           "جي!" ساحدا ورزبا ده جھلا گيا!
"میں نے عرض کیا کہ اب آپ پاگل ہو کرپاگل خانے تشریف لے جائیے اور دس سال بعد پھر واپس آئے ۔ اس وقت تک نواب
                                                                                                        ماشم كاا تقال هو چكا هوگا!"
                                                            "آپ میرامضحکه اڑارہے ہیں!"نواب ساجد بھناکر کھڑا ہوگیا۔
                                                           "جي نهيں! بلکه آپ دونوں چچا بھتنے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں!"
                                                                                         "پھر آپ نے چیاکا حوالہ دیا۔"
                                       "بیٹھئے جناب!"عمران نے آہستہ سے کہا"اب یہ بتائیے ۔۔۔ کہ اصل واقعہ کیاہے ؟"
                                                                                   "میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا جاہتا!"
                                                           "اچھاخیر! جانے دیجے اب ہم کتوں کے متعلق گفتگو کریں گے!"
                                ساجد بیٹھ گیالیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہاتھا کہ وہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔
                                                                         "میں اس کتے ریگی کے متعلق پوچھنا جاہوں گا!"
                                                                             " یہ اسی شخص کا ہے!" نواب ساجدنے کہا۔
                                                                                              "بھلاکس نسل کا ہوگا ؟"
                                " دوغلا ہیگل ہے! ۔ ۔ ۔ "انتہا کی کاہل اور کام چور کتا ہے! اگریہ اصیل ہوتا تو کیا کسنا تھا! واہ واہ!"
                                                                      "کیا پہلے بھی کبھی نواب ہاشم نے کتے پالے تھے ؟"
                                                                          "نهیں انہیں کتوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے!"
"آپ اسے حویلی سے نکال کیوں نہیں دیتے ؟" ساجد کچھ نہ بولا۔ عمران اسے ٹولنے والی نظر وں سے دیکھ رہاتھا! کچھ دیربعدا س
                                                                                          نے کہا!"آپ مانتے ہیں! وہ کیا کررہاہے ؟"
                                                      "میں کچھ نہیں جاتا! لیکن وہ مجھے ہڑا رپاسر ارآد می معلوم ہوتا ہے۔"
       "وہ یماں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے محکمے کے سیر نٹنڈنٹ سے ملاتھاا وراس نے اسے اپنے کاغذات و کھائے تھے!"
                                                                                                    "کسے کاغذات ؟"
" دوسال تک وہ اتحادیوں کے ساتھ نازیوں سے لڑتا رہا تھا! وہ یعنی نواب ہاھم ولد نواب قاسم عمدہ میج کا تھا!۔۔۔ بھلا ان
```

كاغذات كو كون جھٹلا سكتا ہے! ۔ ۔ ۔ آج وہ بین الاقوا می حیثت رکھتے ہیں ۔ "

"مىرے خدا۔۔۔" ساحد حرت ہے ہنگھیں پھاڑ کر رہ گیا! چند لمجے خاموش رہا۔ پھر بذبانی انداز میں جلدی جلدی بولنے لگا! "نا ممکن ۔ ۔ ۔ غلط ہے ۔ ۔ ۔ بکواس ہے ۔ ۔ ۔ وہ کو ئی فراڈہے ۔ ۔ ۔ میں اسے آج ہی دھکے دلواکر ھویلی سے نکلوا دوں گا!" "مگراس سے کیا ہوگا ؟ ۔ ۔ ۔ اس کا دعوی بدستورباقی رہے گا ؟" " پھر بتا پئے میں کیا کروں ؟" ساجد بے بسی سے بولا۔ "میں نے اسے حویلی میں ٹھسرنے کی احازت دے کر سخت غلطی کی۔ " "اگریه غلطی نه کرتے تواس سے کیافر ق بڑتا ؟" "پکھر میں کیا کروں ؟" "یته لگائے که نواب ماشم کا قتل کن حالات میں ہوا تھا۔" "میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی عورت کا چکر تھا!۔ ۔ ۔ " "کون تھی ۔ ۔ ۔ کہاں تھی ۔ ۔ ۔ ؟" "میں تفصیل نہیں جاتا۔ چا جان نے شادی نہیں کی تھی۔۔۔ البتہ ان کی شناسا بہتری عورتیں تھیں!اس زمانے میں کسی عورت کا بڑاشہر ہ تھا، جو عالمگیری سرائے میں کہیں رہتی تھی! چیا جان اس سلسلے میں کسی کے ساتھ جھگڑا بھی کربیٹھے تھے!۔۔۔ بہر حال یہ اڑتی اڑتی خرتھی! میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتاکہ وہ حقیقت ہی تھی۔۔۔" "عالمگىرى سرائے!" عمران كچھ سوچا ہوا بڑبڑا ما"ليكن محض اتنى سى بات برتو كو ئى سراغ نهيں مل سكتا!" " دیکھئے ایک بات اور ہے!" ساجد نے کہا! ۔ ۔ ۔ "مگرآپ مر امضحکہ اڑائیں گے ۔ " "كياپه كوني رړدار چىز ہے ؟"عمران نے پوچھا۔ "كياچيز ؟" ساجدا سے حرت سے دیکھنے لگا۔ "يهي مضحك إ" "نہیں تو۔۔۔"ساجد کے منہ سے غیر ارادی طور برنکل گیا! "بھلا پھر کیسے اڑے گا ؟"عمران سر جھکا کرتشویش آمیز انداز میں بڑبڑایا! پھر سر اٹھا کرآہستہ سے بولا!۔ "آپ جو کہنا جانتے ہیں بے تکلف ہو کر کہیئے۔ ہم لوگوں کو مضحکہ اڑانے کی تخواہ نہیں ملتی۔" " دیکھئے! بات ذرا بے تکی سی ہے! اس لئے ۔ ۔ ۔ لیکن سو چتا ہوں کہ کہیں وہ حقیقت ہی نہ ہو!" "اگر حققت نہ ہو۔ تب بھی سننے کے لئے تیار ہوں!" عمر ان اکباکر بولا! "میں عالمگیری سرائے کی ایک ایسی لڑی کو جانتا ہوں، جو بچا مرعوم سے کافی مشابہت رکھتی ہے!" "بھلا یہ کیایات ہو ئی!" "ہو سکتا ہے کہ وہ چیا جان کی کو ٹی نا جائزا ولا دہو!" "كياغم ہوگى \_ \_ \_!" "بیس سے زیادہ نہیں ۔"

"تو وہ اس زمانے میں دس سال کی رہی ہو گی! مگر کسی ایسی عورت کے لئے جو دس سال کی لڑکی بھی رکھتی ہو قتل وغیر ہ نہیں ہوسکتے۔۔۔کیا خیال ہے آپ کا ؟"

"میں کب کہتا ہوں کہ اسی عورت کے لئے دوقتل ہو گئے ہوں گے!" ساجد نے کہا۔ "ہوسکتا ہے کہ وہ کو ٹی اور عورت ہو۔۔۔ اور میں اس کے متعلق بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا!۔۔۔ دیکھئے یہ میرا ذاتی خیال تھا۔۔۔ ورنہ محض مثابت اسے چچا جان کی اولاد نہیں ثابت کرسکتی!"

"توآپ کو تواس لڑکی سے خاص طور پربڑی دلچپی ہوگی!"

"بس اسی حدتک کہ اسے دیکھنے کو دل چاہتا ہے!لیکن نہ تو میں نے آج تک اس سے گفتگو کی اور نہ وہ مجھے جاتی ہے لیکن میں آپ کواس کے گھر کاپتہ بتا سکتا ہوں!"

" بسر حال!" عمر ان مسکرا کربولا! "آپ اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں "

"میں کیا بیاؤں جناب!اسے دیکھ کردل بے اختیاراس کی طرف کھینچتاہے۔"

"اگرواقعی دل کھنچاہے تو مجھے اس کاپتہ ضر ور تا پئے!۔۔۔"

"عالمگیری سرائے میں ادھورے مینارکے قریب زردرنگ کا ایک چھوٹا سامکان ہے۔۔۔!"

عمران نے چائے کی پالی رکھ دی!اس کے چمرے پر تحیر کے آثار تھے!کیونکہ یہ وہی پتہ تھا جواسے کچھ دیر قبل موڈی نے بتایا

تھا!۔۔۔

"آپ کویقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے!"اس نے ساجد سے پوچھا۔

"ا وہ میں نے سینکڑوں بارا سے وہاں جاتے دیکھا ہے!" ساجد بولا۔

"ا پھا مسٹر! میں کو شش کروں گا کہ ۔ ۔ ۔ " عمر ان جملہ اوھوراہی چھوڑ کراٹھ گیا اس دوران میں اس نے چائے کا بل ادا کردیا

تھا!

"اگر کبھی میں آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں ؟" ساجدنے پوچھا۔

"میرے کارڈ پر میراپتہ اورٹیلیفون نمبر موجو دہیں!" عمران نے کہااور ریسٹوران سے باہر نکل گیا!۔۔۔ لیکن اب اس کا رخ اپنی کارکی بجائے ایک دوا فروش کی دکان کی طرف تھا۔ وہاں اس نے کالرا مکسچر کی ایک بوتل خریدی۔۔۔ دوا فروش شایداس کاشناساہی نہیں بلکہ اسے اچھی طرح جانتا تھا!کیونکہ عمران نے اس سے انجکشن لگانے کی سرنج عاربتا مانگی تواس نے انکار نہیں کیا!۔۔۔

پھر اس نے کسی دوا کے دوایمپل بھی خریدے!

تھوڑی دیربعد عمران کی کارعالمگیری سرائے کی طرف جارہی تھی۔ادھورے مینارکے قریب پہنچ کر عمران رک گیا!۔۔۔یہاں چاروں طرف زیادہ تر کھنڈرنظر آرہے تھے۔ لہٰذا ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے مکان کی تلاش میں دھواری نہیں ہو گئ!۔۔۔ قرب وجوار میں قریب قریب سب ہی بست برانی عمارتیں تھیں!۔۔۔ جو ویران بھی تھیں اور آباد بھی تھیں!جو ھے منہدم ہو گئے تھے پیکار پڑے تھے اور جن کی چھتیں اور دیواریں قائم تھیں ان میں لوگ رہتے تھے!۔

عمران پیلے رنگ کی عمارت کے سامنے رک گیا!کاراس نے وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی! دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے تھوڑی دیرتک انتظار کرنا پڑا۔۔۔ دروازہ کھلاا وراسے ایک حسین ساچر ہ دکھا کی دیا۔ یہ ایک نوجوان لڑی تھی جس کی انتکھوں سے نہ صرف خوف جھانک رہا تھابلکہ ایسا معلوم ہو رہاتھا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہو۔!

"مىي ڈاکٹر ہوں"عمران نے آہستہ سے کہا۔"ہیضے کائیکہ لگاؤںگا۔"

لڑی پورا دروازہ کھول کرباہر نکل آئی۔

"آپ میونسپلٹی کے ڈاکٹر ہیں!"اس نے پوچھالیکن عمران اس کے لیجے میں ہلکی سی لہر محسوس کئے بغیر نہ رہ سکا!۔۔۔

" جی ہاں! آپ ٹھیک سمجھیں!" عمر ان بولا۔۔۔ وہ کچھ دیر پہلے اس آد می کو دیکھ چکا تھا جسے نواب ہاشم ہونے کا دعوٰی تھا اور وہ

سوچ رہاتھا کہ حقیقا دونوں میں تھوڑی بہت مشابہت ضرورہے!

"میں نہیں سمجھ سکی!"لڑی نے آہستہ سے کہا۔ "میں بیس سال سے اس مکان میں ہوں!لیکن میں نے بچپن سے لے کرشاید ہی کسی سرکاری ڈاکٹر کی ۔ ۔ ۔ آمد کے متعلق ساہو!"

"آنا تو چاہئے ڈاکٹروں کو۔۔۔"عمران مسکرا کربولا۔۔۔"اب اگر کو کی نہ آئے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ میں ابھی دراصل حال ہی میں یمان آباہوں۔"

"کیاآپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے ؟"لڑی بولی!

"كيوں ؟"

"بات یہ ہے کہ میں اپنے عزیز کو بھی ٹیکہ لگوانا چاہتی ہوں!"

"اوہ!آپ فکرنہ کیئے! میں ایک ہفتہ کے اندراندریماں سب کے ٹیکہ لگا دول گا!"

"نہیں اگرآج ہی لگا دیں توبڑی عنایت ہو گی!وہ بڑے وہمی آد می ہیں۔آج کل ہیضے کی فصل بھی ہے، بہت پریشان رہتے ہیں!" "توآپ مجھے ان کاپیتہ بتا دیجئے!"

"یسیں لاتی ہوں!" لڑی نے سما اور تیزی سے ایک گلی میں گھس گئی۔ عمر ان احمقوں کی طرح کھڑارہ گیا! پانچ منٹ گزر گئے لیکن باربار دستک لڑک نہ آئی عمر ان نے بھر دروازے کی کنڈی کھنکھٹائی، اسے توقع تھی کہ گھر کے اندرلڑی کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا۔ لیکن باربار دستک دینے کے باوجو دبھی کوئی نتیجہ برآمدنہ ہوا۔۔۔ پانچ منٹ اور گزرگئے اور اب عمر ان کو یہ سوچنا پڑا کہ کمیں لڑکی جل دے کر تو نہیں نکل گئی! موڈی کے بتائے ہوئے جلیے بروہ سوفیصدی پوری تھی!۔۔۔ عمر ان نے سوچا کہ اگر واقعی وہ جل دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاطر لڑکی

شاید ہی کو ئی ہو!اجانک اسے بھاری قدموں کی آوازیں سائی دیں جو رفتہ رفتہ قریب آرہی تھیں! پھر ایک گلی سے تین یاوردی پولیس والے رآمد ہوئے ۔ جن میں ایک سب انسکٹر تھاا ور دوکانسٹیل **ا**لزگی ان کے ساتھ تھی ۔ ۔ ۔! وہ قریب آگئے اورلڑ کی نے عمر ان کی طرف دیکھ کر کہا!" ذراان سے پوچھئے ۔ یہ کہاں سے آئے ہیں ؟" سب انسپکٹر نے عمر ان کو تنز نظر وں سے دیکھا!شایدا سے نہیں پہچاتاتھا!" "آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں ؟"اس نے عمر ان سے پوچھا! "ڈاکٹر ؟"عمران نے حرت سے کہا۔ "کون کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں ؟" " دیکھاآپ نے!" لڑکی نے سب انسکٹر کو مخاطب کیا! اس کے لیجے میں مسرت آمیز کیکیاہٹ تھی! " توآپ نے خو دکو ڈاکٹر کیوں ظاہر کیا تھا ؟" سب انسپکٹر گرم ہوگیا۔ " کبھی نہیں!" عمر ان لڑی کی طرف اشارہ کرکے بولا۔ "میں نے تو ان سے صدرالدین اللہ والے کاپتہ پوچھا تھاانہوں نے کہا کہ ٹھمر ئے میں بلائے لاتی ہوں!مگرآپ میاں صدرالدین اللہ والے تو نہیں معلوم ہوتے!" " یہ جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے!" لڑکی جھلا کرچنخ اٹھی! "ارے توبہ ہے!" عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ "آپ مجھے جھوٹا کہتی ہیں!" "نهيں مسٹر!اس سے کام نهيں چلے گا!" سب انسپکٹر بھنویں چڑھا کربولا! "تو پھر جس طرح آپ کھیے کام چلایا جائے!" عمر ان نے بے بسی کے اظہار کے لئے اپنے سر کو خفیف سی جنشی دی!۔ "آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چلنا پڑے گا!" سب انسپکٹر پوری طرح غصے میں بھر گیاتھا! " ذراایک منٹ کے لئے ادھر آئے!" عمر ان نے کہا۔ پھر وہ اسے گلی کے سرے تک لایا جہاں سے لڑی اورکانسٹیبل کافی فاصلے پر تھے لیکن طرفین ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ عمران نے جیب سے اپناکارڈنکال کرسب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈیرنظر بڑتے ہی پہلے تو اس نے عمر ان کو آنگھیں پھاڑ کر دیکھا۔ پھر یک بِک تین قدم پیچھے ہٹ کراسے سلیوٹ کیا!لڑ کی اور دونوں کانسٹیبلوں نے اس کی اس حرکت کو بڑی صرت سے دیکھا!ادھر سے انسکٹر ہکلا رہا تھا۔ "معاف۔۔۔ کیجے گا! میں آپ کو پہچاتیا نہیں تھا مگر ھفور والا یہ لڑکی بہت ريشان ہے!" "کہتی ہے کہ کسی نے گھر سے اس کے پچیس ہزار روپے اڑا گئے ہیں اور یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ نامعلوم آدمی عرصے سے اس کا تعاقب كرتے رہے ہيں!" . "ہوں!۔۔۔ گھر میں اور کون ہے ؟" " کوئی نہیں تنہار ہتی ہے! ایک ماہ گزرا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا!"

"آپ نے پوچھانمیں کہ روپے کہاں سے آئے تھے! بظاہر حالت ایسی معلوم نہیں ہوتی کہ گھر میں نقد پچیس ہزار روپے رکھنے کی

بساط ہو!"

"جی باں!میں سمجھا ہوں!لیکن لڑکی شریف معلوم ہوتی ہے!"

"شریف معلوم ہوتی ہے!" عمران نے حیرت سے دہرایا۔ پھر ذراتلخ کہتے میں بولا" براہ کرم! محکمے کوبنئے کی دکان نہ بنائے۔۔۔ شرافت وغیرہ بھی وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ادھار کالین دین ہوتا ہے! بس اب تشریف لے جائیے! مگرنہیں ٹھسر ئے!" "کیاآپ نے باقاعدہ طور رپھوری کی رپورٹ درج کردی ہے؟" سب انسپکٹر بغلیں جھانکنے لگا۔ "جي بات دراصل په ہے که - - -!" "لڑکی حسین بھی ہے۔۔۔ اور جوان بھی۔" عمران نے جملہ پوراکر دیا!"جب رپورٹ نہیں درج کی ہے تواس کے ساتھ بھا گے آنے کی کیا ضر ورت تھی!" "جي دراصل \_ \_ \_ " " چلے جاؤ!" عمران نے گرج کر کہا۔ س انسکٹر تھوک نگل کر رہ گیا۔ عمران کی گرج لڑکی اورکانسٹیبلوں نے بھی سنی تھی۔ سب انسکٹر چپ جاپ گلی میں داخل ہو گیا!کانسٹیبوں نے دیکھاتو وہ بھی کھسک گئے ۔ لڑکی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی!عمر ان اس کے قریب پہنچا۔! "تمهارانام دردانه ہے ؟" "جى بال!" "تم نے مسٹر والٹر موڈی کے ہاتھ کوئی سنگاردان فروخت کیاتھا؟" "جی باں!"لڑکی نے کہا!اس کے انداز میں ذرہ برابر بھی جیکیاہٹ نہیں تھی! "وه تمهارا ہی تھا ؟" "مىں آخرىيە سى كون تاؤن ؟" "اس لئے کہ محکمہ سراغر سانی کاایک آفیسر تم سے سوالات کررہا ہے۔" لزگی چند کمجے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر ہولی!"جی ہاں وہ میرا ہی تھا۔ والدہ کو ورثے میں ملاتھا۔ چند پراسرارآد می اسے میرے پاس سے نکال لے جانا چاہتے تھے!اس کئے میں نے مسٹر موڈی کے ہاتھ فروخت کردیا!" "پچيس پر اړمين ؟" "جی ہاں!۔۔۔اور پھر میں نے وہ پچیس ہزار بھی کھو دیئے!"لڑکی کے لیجے میں بڑا دردتھا۔ "کس طرح - " " چورلے گئے! میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو عرصہ تک اس سنگار دان کے چکر میں رہے ہیں! انہوں نے مسٹر موڈی کا بهی پیچها کیا تھا مگر وہاں دال نہیں گلی!" "اب اچھی طرح گل گئی ہے!" عمر ان سر ہلا کر بولا! "ميں نهيں سمجھي!" " والات ایسی جگہ ہے جہاں کھٹمل اور مچھر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں!"

```
"لیکن هوالات سے مجھے کیاغرض ؟"
" دیکھولڑی ابنے سے کام نہیں چلے گا۔ چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے پتے تبادوا تمہیں تو خیریہ کہہ کر بھی بچایا جاسکتا ہے کہ تم محض
                                                                           آله کارتھیں ۔ معاملے کی اہمت سے واقف نہیں تھیں!"
                                                                                       "میں کچھ نہیں مجھی جناب!"
                                    "تم نے جس سنگار دان کے پچیس ہزار وصول کئے ہیں! وہ ڈیڑھ سومیں بھی منگاہے!"
                     "آپ کو دھو کہ ہوا ہوگا!"لڑکی نے مسکراکر کہا!"اس میں ہزاروں روپے کے جواہرات بڑے ہوئے ہیں!"
                                                                                               "نقل _ _ _ الميثيشن!"
                                                                                    "ناممكن! مين نهيس مان سكتي_"
                                                عمران چند کمچے اسے غورسے دیکھتارہا۔ پھر بولا!"نواب ہاشم کو جانتی ہو ؟"
                                                                                                 "ميں نہيں جانتي!"
                                                                                                  "نواب ساجد کو په "
                                     "آخرآپ چاہتے کیا ہیں ؟ بھلانوابوں کو کیوں جانے لگی!کماآپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں ؟"
                                        "نہیں کو ٹی بات نہیں!۔۔۔ ہاں ہم اس سنگار دان کے متعلق گفتگو کررہے تھے۔"
                                                                  "آخرآپ کو په شبه کیسے ہوا که وہ جواہرات نقلی ہیں ؟"
                                                                      "بے کارباتوں میں نہ الجھو! ساتھیوں کے نام بتا دو!"
                                                "میرے خدا!" لڑی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر دیوار کا سہارالیتی ہوئی بولی۔
                                                                                       "کس مصیب میں پھنس گئی ا"
                           "میں سے کہتا ہوں کہ وہ کم از کم تمہارے لئے مصیبت نہ ہوگی! ہاں شاباش بتا دوساتھیوں کے نام!"
                                                          "خدا کی قسم میرا کوئی ساتھی نہیں!میں بالکل بے سہارا ہوں!"
                                     "ا چھالزگی!" عمر ان طویل سانس لے کربولا!" تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو!"
                                                                   "میں نہیں جانتی!۔۔۔ بہر حال مجھ سے یہی۔۔۔!"
                                           "يهي کها گيا تھا۔ ۔ ۔ ہے ناشاباش!" عمران جلدي سے بولا۔ "کس نے کہا تھا؟"
                                                                                           "مرے ایک ہمدردنے!"
                                                          "آبا۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ میں اسی ہمدر دکاپتہ چاہتا ہوں۔"
                                                                                              "پته مجھے نهیں معلوم!"
                                                                                          "لڑکی مسرا وقت بریاد نیہ کرو!"
"خدا کی قسم! میں ان کاپتہ نہیں جانتی! والدصاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی ہے!غالبا وہ والدصاحب کے
                                                                                                 گہرے دوستوں میں سے ہیں!"
```

"ا ورتم ان کاپتہ نہیں جانتیں! تعجب ہے!" "نہیں تعجب نہ کچئے! والدصاحب کے انتقال کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے!"

"والدكاا تقال كب بهوا!"

"ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ میں یہاں موجو دبھی نہیں تھی!ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ والدصاحب اسی دوران میں سخت یمار پڑگئے!ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خو دہی اپنے دوست کو تیمارداری کے لئے بلایا ہو! بہر حال جب میں واپس آئی تو وہ دودن قبل ہی دنیا ہے دخت ہو چکے تھے اور بھر میں نے ان کی قبر دیکھی۔۔۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی تجمیز وتکفین بڑی شان سے ہوئی تھی! سنگار دان کے وجو دسے میں پہلے بھی واقف تھی اور اسے بہت زیادہ قیمتی سمجھتی تھی! کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی بعض پراسرار آدمیوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی!۔۔۔"

"تمهارے والد کے دوست نے تمهیں کیا مشورہ دیاتھا!"

"یسی کہ میں اس سنگار دان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں!" میں نے کہا کہ آپ ہی اپنے پاس رکھ لیجئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھی نظرے میں پڑجاؤںگا۔ ہاں اگر کو ئی غیر ملکی۔۔۔یعنی انگریزیا امریکن تمہاری مدد کرسکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔۔۔انہوں نے مجھے موڈی صاحب کو دکھایا جواکثر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں!"

"موڈی ادھر سے گزرتار ہتاہے!"

"جی ہاں!اکٹر۔۔۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے! ہاں توایک شام والدصاحب کے دوست بھی یہاں موجو دتھے!اتفاقا موڈی صاحب کی کارا دھر سے گزری اورانہوں نے مجھے سے کہاکہ میں سنگار دان کو ساتھ لے کران کی کار میں بیٹھ جاؤں۔کارکی رفتار دھیمی تھی!میں بیٹھ گئی اور جو کچھے کرناتھا وہ انہوں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیاتھا!"

"یمی که میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ سب کچھ جو آپ کو موڈی صاحب سے معلوم ہوا ہے، میں کہاں تک بتاؤں!مراسر چکرارہا ہے۔۔۔!"

"توتم شاہی خاندان ہے تعلق نہیں رکھتیں!"

" مجھے علم نہیں ہے کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں! والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا! ۔ ۔ ۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے ۔ ہمارے یہاں کتابوں کے ڈھیر آپ کو ملیں گے ۔ "

"اچھاوہ کرتے کیا تھے ؟"

"تصویروں کے بلاک بنایا کرتے تھے!اس سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی!لیکن پچھلے چھ سال سے جب وہ چارسال کی روپوشی کے بعد واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے!"

"ميں سمجھانهيں!"

"آپ بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ اندر تشریف لے چلئے!" لڑکی نے کہا!"اگر واقعی سنگار دان کے جواہر ات نقلی ہیں تب تو محجھ خودکشی ہی کرنی بڑے گے!کیونکہ موڈی صاحب کے روپے بھی چوری ہوگئے۔"

وہ دونوں اندرآئے جس کمرے میں لڑکی اسے لائی،اس میں چاروں طرف کتابوں سے بھری الماریاں رکھی ہوئی تھیں!

"یہ ایک بڑی کمبی داستان ہے جناب!"۔۔۔ لڑکی نے بات شمر وع ہی کی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازے پردستک دی!

"ذرا ایک منٹ ٹھسریئے گا!" لڑکی نے کہا اوراٹھ کر چلی گئی! عمر ان گسری نظر وں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا!۔۔۔ اچانک اسے
ایک آواز سنا کی دی اوروہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیونکہ وہ موڈی کی آواز تھی اور پھر دوسرے ہی کمجے میں وہ لڑکی موڈی کو ساتھ لے کر کمرے
میں داخل ہوئی۔

"عمر ان!"مو ڈی دروازے رپہی ٹھٹھک کررہ گیا۔

"أَوْ \_ \_ أَوْ \_ \_ \_ "عمر ان مسكراكر وبولا!

"یہ تم نے کیا کیا۔۔۔ تم نے شہزادی صاحبہ کو کچھ بتایا تو نہیں ؟"

"شٹ اپ ادھر آؤ اور خاموش بیٹھو۔"

"نہیں! میں اسے پسند نہیں کرتا!۔۔۔ مجھے اپنے رپوں کی پروا نہیں۔۔۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔۔۔ شہزادی صاحبہ نے جو کچھ بھی کیااچھاکیا! مجھے کو کی شکایت نہیں ہے۔"

"شسزادے کے بچے!اگر بکواس کروگے تو تمہیں بھی بند کرا دوں گا!" عمر ان نے کہاا وروہ یک بیک ناک سکوڑ کررہ گیا۔۔۔

"كىيں كيڑے جل رہے ہيں كيا ؟" ۔ ۔ ۔ اس نے لڑكى كى طرف ديكھ كرركها!

"میں بھی کچھ اسی قسم کی ہو محسوس کررہی ہوں ۔ "موڈی نے بھر بوکاس شر وع کردی ۔

عمران اس کی طرف دھیان دیئے بغیر کچھ سوچ رہاتھا۔۔۔ اچانک ہوائے جھو نکے کے ساتھ کثیف دھوئیں کاایک بڑا سامر غولہ کمرے میں گھس آیا۔۔۔ اور تینوں بو کھلا کراٹھ کھڑے ہوگئے! عمران کھڑکی کی طرف جھپٹا!۔۔۔ ایک کمرے میں دھوئیں کے بادل امنڈرہے تھے۔

"اگ!" لڑی ہے تحاشا چنی اور پھر باہر نکل کراس کمرے کی طرف دوڑی! عمر ان اور موڈی۔۔۔ ہاں ہاں کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے! لیکن وہ کمرے میں پہنچ چکی تھی۔۔۔۔ وہ دونوں بھی ہے تحاشا اندر گھسے!۔۔۔ کمرے کے وسط میں کپڑوں اور کاغذات کا ایک بست بڑا ڈھیر جل رہ اتھا! ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کرکے ان میں دیدہ دانستہ اگ لگائی گئی ہو!
لڑکی اس طرح سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی جیسے قدیم آتش کدوں کی کوئی پجارن ہو!۔۔۔ اس کی آنگھیں پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ کیکیارہے تھے! یکا یک وہ چکرا کرگری اور یہوش ہوگئی۔

عمران کمرے میں ٹمل رہاتھاا در کیپٹن فیاض اسے اس طرح گھوررہاتھاجیسے کچاہی چبا جائے گا۔

"دیکھو فیاض!" عمران ٹملتے ٹملتے رک کر بولا!"یہ کیس بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ نواب ہاشم کی موت خواہ قتل سے ہوئی ہویا خودکشی دونوں ہی صورتیں مضحکہ خیز ہیں!آخرقاتل نے چرے پر کیوں فائر کیا۔ اس کے لئے توسینہ یاپیشانی ہی زیادہ مناسب ہوتی ہیں!موت قریب قریب فورا ہی واقع ہو جاتی ہے۔۔۔ میں نے فائل کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے! مقتول کے چرے کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے صحے پر خراش تک نہیں ملی تھی اور لاش کہاں تھی ؟ بستر پر!۔۔۔ مرنے والاچت پڑا ہوا تھا۔۔۔ فیاض میں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ بستر پر چھیلا ہوا خون مرنے والے کا ہی تھا!"

"میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بکواس سن سکوں! ابھی تم ایک ایسی لڑکی کی کہانی سا رہے تھے جس نے موڈی کے ہاتھ سنگاردان فروخت کیاتھا!۔۔۔اب نواب ہاشم کے قتل پر آکو دے!"

"تم میری بات کا جواب دو!"

"بستر رپھیلا ہوا خون مرنے والے کا نہیں تھا!" فیاض ہنس پڑا پھر اس نے سنجیدگی سے کہا!"اب تم ایک ذمہ دارآد می ہو۔ لونڈا پن ترک کردو۔ "

"فیاض صاحب! میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ موت اس کمرے میں واقع ہی نہیں ہو ئی تھی! میر اخیال ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ پرگلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ پھر چرے پر فارکرکے شکل بگاڑ دی گئی۔"

" مجرم چونکہ فائر ہی کو موت کی وجہ قرار دینا چاہتا تھا اس لئے اس نے لاش کو بستر پر دال دیا اور بستر کو کسی چیز کے خون سے ترکر دینے کے بعد اپنی راہ لی۔۔۔ اگر یہ بات نہیں تو بھرتم ہی بتاؤ کہ کمرے میں کسی قسم کے جدوجہد کے آثار کیوں نہیں پائے گئے تھے!" "جدوجہد! کمال کرتے ہو!۔۔۔ارے برخور دارسوتے میں اس برگولی چلائی گئی تھی!"

"تو بھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے دس سال پہلے تمہارا محکمہ کسی یتیم خانے کا دفتر تھا!"

"كيوں ؟"

"اس لئے کپتان صاحب! کہ فائل میں لگی ہوئی رپورٹ قطعی نامکمل ہے!"

"کیوں نامکمل ہے ؟"

"یارتم بھی کسی میٹیم خانے کے متولی یا مینیح ہو!۔۔۔ میراخیال ہے کہ تمہاری کرسی پرتمہارا چپراسی تم سے زیادہ اچھامعلوم ہو!" "کچھ بکو گے بھی ؟" فیاض جھلاگیا۔

" یہ تم بھی مانتے ہو کہ فائرہت قریب سے کیا گیا تھا! یعنی بہت ممکن ہے کہ نال سے چمرے کا فاصلہ ایک بالشت سے بھی کم رہا

ہو!"

"گھسی ہوئی بات ہے۔"

"ا چھاتو فیاض صاحب بستر میں کو ٹی چھر ہ وغیر ہ کیوں نہیں پیوست ہوا تھا ؟ یابستر پر بھی بارود کے اثرات کیوں نہیں ملے ؟" "ضر ور ملے ہوں گے ۔ " "مگر میرے سرکارا ریورٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے!۔۔۔یہ واقعہ صرف دس سال پہلے کا ہے۔ سوبرس پہلے کا نہیں جے تم آدمی کی کم علمی ثابت کرکے ٹال جاؤ۔۔۔میرا دعوٰی ہے کہ تفتیش کرنے والے کو چمرے کے آس پاس بارود کے نشانات ملے ہی نہ ہوں گے ورنہ وہ ضر ور تذکرہ کرتا۔۔۔اور پھر لاؤ مجھے وہ فائیل دوجس میں خون کے کیمیائی تجزیے کی ریورٹ ہو!" "اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی کہ خون کی ٹائپ کا پتہ لگایا جاتا! وہ مرنے والے ہی کا خون تھا!ہم سب اس پر متفق ہو

گئے تھے۔"

"جب لوگوں کی ہمت جواب دینے لگتی ہے تو وہ اسی طرح متفق ہو جاتے ہیں! تم لوگ ہمیشہ پیچد گیوں سے گھبراتے ہوا پیچیدہ معاملات کو بھی اس طرح کھنچ تان کرسیدھاکر لیتے ہو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے! پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صاف کہہ رہی ہے کہ موت اچانک قلب کی حرکت بندہوجانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور تم لوگ فائر کی لکیر پیٹتے ہو۔۔۔"

"ہاں قطعی درست ہے!" فیاض سر ہلا کربولا۔" وہ سورہا تھا کہ اچانک کان کے قریب ایک دھما کہ ہوا اوراس کا ہارٹ فیل ہوگیا۔ یمی وجہ تھی کہ اسے تڑپنے کی بھی مہلت نہیں ملی اس لئے بستر بھی شکن آلو د نہیں تھا۔۔۔ وہ جیسے لیٹا ہوا تھا ویسے ہی ٹھنڈا ہوگیا!" "میر ااعتراض اب بھی باقی ہے!آخر بستر پر چھرے کیوں نہیں لگے۔۔۔ کیا ہوگئے ؟۔۔۔ کیا اس وقت بندوق کا بھی ہارٹ فیل ہوگیا تھا ؟"

"جہنم میں جائے!" فیاض اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ "کیس تمہارے پاس ہے۔۔۔ جاکر جھک مار وا۔۔۔ مگرہاں تم اس لڑکی کا تذکرہ کررہے تھے، وہ کیس واقعی دلچپ معلوم ہوتا ہے۔۔۔ اچھا پھر جب وہ یہوش ہو گئی تو تم نے کیا کیا ؟" "صبر کیاا ورکافی دیرتک سرپیٹتا رہا۔" عمر ان جیب میں ہاتھ ڈال کرچونگم کل بیکٹ تلاش کرنے لگا!

بریا معلق معید سا "اُگ کیسے لگی تھی ؟"

"يقينا دياسلائي ياسگارلائيڙ سے ہي لگي ہوگي!"

"تم عجیب آدمی ہو!" فیاض نے جھلا کر کہا۔ عمر ان کچھ نہ بولا! چند لمجے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا"لڑکی میرے لئے ایک نئی الجھن بیدا کر رہی ہے!"

"ا وہ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ واقعی معصوم ہے ؟"

"ا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہا بھی پورے واقعات بھی نہیں معلوم ہو سکے اورلڑ کی ہسپتال میں ہے۔۔۔ میں اسی وقت وہیں

جارہا ہوں!"

موڈی نے سٹرل ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ایک کمرہ حاصل کرلیا تھا!۔۔۔ لڑی وہیں تھی اور پچھلی رات موڈی بھی وہیں رہاتھا اوراس کے خواب بدستوراس پرمسلط رہے تھے!لڑی نے اسے یقین دلانا چاہاتھا کہ اس نے سنگاردان کے جواہرات کو اصلی ہی سمجھ کراس کے ہاتھ فروخت کیاتھا!لیکن موڈی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیاتھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے اعصاب پربرااثر پڑے گا!

اس وقت بھی وہ اس کے بلنگ کے قریب مرؤ دب بیٹھافرش کی طرف دیکھ رہاتھا!

"موڈی صاحب!اب میں بالکل ٹھیک ہوں!"لڑکی نے کہا!۔

"میں آسمانوں کا مشکور ہوں! ان اونحے پہاڑوں۔۔۔ اور ہزار سال سے بہنے والے دریاؤں کا مشکور ہوں! جنہوں نے قدیم شہنشاہوں کی عظمت وشان دیکھی ہے!شہزادی صاحبہ!صحت مبارک ہو۔"

"میرا مضحکه نه اڑا نیے! میں بہت شر مندہ ہوں۔ اگر وہ جو اہرات نقلی ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کو شش کروں گی۔ میں والد صاحب کا کتب خانه فر وخت کردوں گی۔۔۔ وہ پچیس ہزار کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بارایک صاحب نے ایک قلمی نسخ ڈھائی ہزار میں خرید نے کی پیش کش کی تھی لیکن والد صاحب نے انکار کردیا تھا۔۔۔ اور آپ براہ کرم مجھے شیزادی صاحب نہ کہا کریں۔ میں شیزادی نہیں ہوں۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاہی خاندان سے ظاہر کیا تھا!"

"آپ شسزادی ہیں! میرے اعتماد کا خون نہ کیجئے۔۔۔یہی کہتی رہیں کہ آپ شسزادی ہیں۔ مجھے حکم دیجئے کہ میں ایسے لا کھوں پچیس ہزارروپے آپ کے قدموں میں ڈال دوں! مجھے اپنے سینکڑوں سال برانے اپنے آباؤ اجداد کے غلاموں ہی میں سمجھئے جنہوں نے ان کے لئے اپنا خون بہایا تھا۔"

لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی !کیونکہ موڈی کے لیجے میں بڑا خلوص تھا!

"کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہیں ؟"

"جی ہاں!۔۔۔ وہ میرا دوست ہے۔ آپ بالکل فکر مت کریں!میں آپ کے گردریوں کی دیوار کھڑی کردوں گااور پھر مجھے آپ سے کوئی شکلت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ نہ کرسکے گی!"

دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔۔۔ اور دوسرے ہی کمچے میں عمر ان کمرے میں داخل ہوا۔۔۔ اس وقت بھی حب دستور اس کے چمرے پر حماقت برس رہی تھی اور انداز ایسا معلوم ہو رہاتھا کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ پر آگیا ہوا ور معافی مانگ کرالٹے پاؤں واپس جائے گا!

"كياآپ كى طبيعت اب ٹھيك ہے ؟"

"جی ہاں!اب میں اچھی ہوں!"

"مگرتم کو ئی الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں کروگے! سمجھے۔"موڈی نے عمران سے کہا۔

"سمجھ گیا!" عمران نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اورلڑی سے بولا!" ذراا پنے والد کے دوست کا حلیہ تو بتائے!"

"حلیہ! سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چمرے پر گھنی داڑھی ہے اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے سیاہ شیثوں کی عینک کااستعمال کرتے ہیں۔"

"ہام" عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ لیکن اس کے انداز سے یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کے الفاظ سے اس پر کیا اثریڑا ہے!اس نے دوسرے ہی لمجے میں پوچھا!" جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہاں تھیں۔۔۔ ؟"

"میں یماں موجو د نہیں تھی! واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے اوسان بجانہ رکھ سکی! تجمیز وتکفین اسی آد می نے کی تھی جو اب تک خو د کوان کا دوست ظاہر کرتارہا ہے ۔"

> "ٹھیک ہے!۔۔۔لیکن کیاآپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں بتائی ؟" "عجیب بات!میں آپ کامطلب نہیں سمجھی!"

> > "غسل کهال دیا گیا تھامیت کو ؟"

"اوہ۔۔۔ ہاں!۔۔۔ والدصاحب کے چندا حباب جنازہ گھر سے لے گئے تھے اور غالباکسی دوست ہی کے یہاں غسل اور تکفین کا انتظام ہوا تھا!"

" بسر حال کوئی پڑوسی مرنے والے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکاتھا!"

"آخرآپ کساکیا چاہتے ہیں ؟" لڑکی سنبھل کر ہیٹھ گئی۔ گفتگو اردومیں ہو رہی تھی!۔۔۔ موڈی نے کچھ بولنا چاہا۔ لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔

"اچھاہاں!"۔۔۔عمران نے لڑی کے سوال کا جواب دیئے بغیر پوچھا۔

"آپ نے دس سال قبل کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیاتھا!"

"کیا والد صاحب کی گمشدگی کا ؟"لڑی نے انگریزی میں کہا۔۔۔ شاید وہ موڈی کو بھی اپنے حالات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی! عمر ان نے اثبات میں سر ہلایا لڑی چند لحجے خاموش رہ کر ہولی!" ڈیڈی بڑے پر اسرار آو می تھے میں آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کون تھے اور کیا تھے ؟ جب میں دس سال کی تھی تو وہ اچانک غائب ہوگئے۔۔۔ میں تنہارہ گئی۔ والدہ اسی وقت انتقال کر گئی تھیں جب میں بیدا ہوئی تھی!۔۔۔ آپ خو دسو چے! میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔۔۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والدصاحب کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اسی سے رجوع کرتی ۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بسر حال بڑی پریشا نی تھی!۔۔۔ بڑوس میں عیسا ئیوں کا ایک غریب خاندان آباد تھا۔ اس نے میری بہت مددی! مجھے ایک مشن سکول میں واخل کرادیا اور ہر طرح میری دیکھ بھال کرتا رہا! میں مسز ہارڈی کو بھی نہیں بھولوں گی! وہ عظیم عورت! جن نے میری خبر گئی ماؤل کی طرح کی۔ میرے اخراجات بھی اٹھائے اور مجھے بھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کرلوں!"۔۔۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی پھر بولی!" چارسال تک والدصاحب کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر اچانک ایک دن وہ آگئے۔ ہفتوں روتے رہے۔۔ لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہے ؟۔۔۔ لیکن اتنا ضر ور کہا کہ اب وہ کہیں نہیں حائیں گے۔"

"وہ پھر کہیں نہیں گئے ؟"عمران نے پوچھا!

"نهیں! پھر وہ گھر سے باہر بھی شاذونادر ہی نگلتے تھے۔ گمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلاک بنانے کاکام کرتے تھے۔ واپسی پریہ کام بھی ترک کردیا تھا! لیکن مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ بسر اوقات کا ذریعہ کیا تھا ؟ بظاہر وہ کو ٹی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی ننگدستی نہیں ہوئی۔

"ا ورغالبا وہ سنگار دان بھی وہ اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے ؟"عمر ان نے پوچھا۔

"نہیں!میں بچین سے ہی اسے دیکھتی آئی ہوں!۔۔"

"اچھا!تو پھر وہ پراسرارآد می اس کی تاک میں کب سے لگے تھے ؟"

"والدصاحب کے انتقال کے بعد ہی ہے!اس سے پہلے کسی نے اوھر کارخ بھی نہیں کیا تھا۔"

عمر ان چند لمحے کچھ سوچتارہا۔ پھر پوچھا!" پچھلے چھ برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملتارہاہے ؟"

" کو ئی نہیں! مٹی کہ یاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرناپسند نہیں کرتے تھے۔"

"آخر کیوں ؟کیا وہ بہت چڑچڑے تھے ؟"

"ہر گزنمیں! بہت ہی بااخلاق اور ملنسارتھے۔انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہج میں گفتگو نمیں کی۔ میراخیال ہے کہ لوگ انہیں محض اس لئے براکہتے ہیں کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔"

"لیکن ان کے مرتے ہی اتنے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے ۔"عمر ان نے پوچھا! ۔

"مجھے خو دبھی حیرت ہے! پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ وہ پانچ تھے! لیکن ان میں سے ایک ہی آد می اب تک میرے سامنے آیا ہے۔۔۔ وہی جس نے سنگاردان کے متعلق مشورہ دیاتھا!"

"ا ور پھر اس کے بعد سے نہیں دکھائی دیا ؟"

"نهیں وہ اس کے بعد بھی ملتارہا ہے ۔ اس وقت تک جب تک کہ میں نے سنگار دان فروخت نهیں کردیا!"

"تمهارے والدنے کبھی اپنے دوست کا تذکرہ بھی نہیں کیا ؟"

"صرف ایک دوست کا!۔۔۔ وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے چندروز قبل گئی تھی!"

"اس کانام اورپته ؟"عمران جیب سے ڈائری نکالیا ہوا بولا۔

" حكيم معين الدين \_ \_ \_ 48 فريد آباد \_ \_ \_ دلاوريور \_ "

"آپ ان کے یاس کیوں گئی تھیں ؟"

"والدصاحب نے بھیجاتھا!"لڑی نے کہا۔"والدصاحب عرصہ سے دردگردہ کے مریض تھے۔ اس دوران میں تکلیف کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ علاج ہوتا رہالیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخرکارانہوں نے مجھے معین الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔۔۔شایدان کے پاس اس مرض کا کوئی مجرب نسخہ تھا! میں دلاور پورگئ!لیکن دواتیار نہیں تھی!اس لئے وہاں مجھے چاردن تک قیام کرنا پڑا۔۔۔ میں نے والد صاحب کو بذریعہ تار مطلع کردیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے بھی بذریعہ تار ہی مجھے مطلع کیا کہ میں دوا لئے بغیر واپس نہ آؤں۔ خواہ دس دن لگ جائیں!"

"كياوه حكيم صاحب اب بهي وہاں مل سكيں گے ؟" عمر ان نے پوچھا!

"کیوں نہیں!یقیاملیں گے۔"

"لیکن اگر نه ملے تب ؟"

"بھلامیں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں!"لڑکی مضطربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی یولی ۔ "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخریہ سب کیا ہورہاہے ۔"

"بس عمر ان ختم کروا" مو ڈی ہاتھ اٹھاکر بولا۔ "میں معاملات کی تہہ کو پہنچ گیا ہوں۔"

"كيا سمجھے ہيں آپ ؟" لڑكى نے چونك كريو چھا!

"آپ کے والد زندہ ہیں!"موڈی ٹھمر ٹھمر کربولا۔"میں سمجھ گیا۔"

"شٹ اپ!"عمران اسے گھور کر بولا۔ "شاید تمہارانشہ اکھڑ رہ اہے۔ جاؤ ایک آدھ یگ مارآؤ۔۔۔!"

"نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔"موڈی نے جمائی لے کررکہا! عمران نے لڑکی سے کہا۔"کیاآپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویردے

سکیں گی ؟'

"افسوس! کہ نہیں! جن چیزوں میں پراسرار طریقے سے اگ لگ گئی تھی!ان میں غالباان کے البم بھی تھے۔ یا ممکن ہے البم نہ رہے ہوں! مجھے تو کچھ ہوش نہیں!۔۔۔ ہو سکتا ہے تلاش کرنے پر کو کی تصویر ہی مل جائے!۔۔۔ مگریہ توبتا پئے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا! میں اب بالکل اچھی طرح ہوں!۔۔۔"

"یماں آپ زیادہ محفوظ ہیں!"عمران سر ہلا کربولا۔ "جب تک کہ میں نہ کہوں آپ یماں سے نہیں جائیں گی۔۔۔ میں نے اس کا انتظام کرلیا ہے کہ آپ یماں طویل مدت تک قیام کرسکیں!۔۔۔"

"آخر کیوں ؟"

"ضر ورنهیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے!"

"عمر ان میں تمہاری گردن اڑا دوں گا!"مو ڈی اسے گھونسہ دکھا کربولا۔ "تم شہزا دی صاحبہ کی توہین کررہے ہو!"

"اورتم یمال کیاکررہے ہو؟ اٹھو!اورمیرے ساتھ چلو!"

"مىن يهيں رہوںگا۔"

"شٹ اپ۔۔۔ کھڑے ہو جاؤ!۔۔۔ اٹھو!"

عمر ان کے ساتھ موڈی اپنے بنگلے پر واپس آگیااور آتے ہی اس بری طرح شراب برگراکہ خدا کی پناہ!۔۔۔ اس نے پچھلی رات سے ایک قطرہ بھی نہیں بیاتھا۔ دوتین بیلگ متواتر پی لینے کے بعدوہ عمر ان کی طرف مڑا!۔۔۔

"تم کیا سمجھتے ہو مجھے! میں جانتا ہوں۔۔۔ معاملات کی تہہ میں پہنچ چکا ہوں اس کا باپ زندہ ہے اور وہ انتہا کی پراسرار آد می معلوم ہوتا ہے!"

"بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو!"

"میں کچھ نہیں سنوںگا!میری ایک تھیوری ہے!"عمران خاموش ہوگیا!موڈی بڑبڑاتارہا۔"میں شرلاک ہو مزہوں!۔۔۔"

"ا و۔ ۔ ۔ مو ڈی ۔ ۔ ۔ شر لاک ہو مز کے بحے!" عمر ان اسے گھورتا ہوا بولا۔

"نہیں ڈاکٹر واٹسن تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے!"مو ڈی بڑبڑا تا ہوا اٹھ کرٹملنے لگا!اتنے میں نوکر پائپ لے آیا!۔۔۔ معران صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کرسو ھنے لگا تھا۔ مو ڈی پائپ سلگا کراپنی گردن اکڑا تا ہوا اس کی طرف مڑا۔۔۔

"وہ کسی شاہی خزانے کے وجو دسے واقف ہے اور میر اخیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجو دہے!"

عمران بدستورآنکھیں بند کئے پڑارہا! موڈی چند لمحے خاموش رہا۔ پھر بولا" آج سے دس سال قبل یقینا چند خطر ناک آدمیوں نے اس کا پچھاکیا ہوگا۔۔۔ بس وہ غائب ہوگیا!۔۔۔ چارسال بعد پھر واپس آیا! چھ سال تک سکون سے رہاا وراس کے بعد پھر! وہ یا کچھ دوسر بے لوگ اس کے پیچھے پڑگئے!۔۔۔ اس باراس نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا!۔۔۔ کیا سمجھے!۔۔۔ ہاہا!۔۔۔ کچھ نہیں سمجھے!۔۔۔ تم لوگ دماغ کی جائے معدہ استعمال کرتے ہوا وراب اس سنگاردان کی داستان سنو!۔۔۔ وہ غالباسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا ہے، خو داس کے باپ نے دشمنوں رہے ظاہر کرنے کے لئے۔۔۔ اوہ کیا ظاہر کرنے کے لئے۔۔۔ اوہ کیا ظاہر کرنے کے لئے!"

موڈی نے اپنی پیشانی پر گھونسہ مارلیا۔۔۔ چند لمجے خاموش رہا۔۔۔ پھر عمر ان کو جھنجھوڑ کربولا۔ "میں ابھی کیا کہہ رہا تھا۔" عمر ان نے چونک کرآنگھیں کھول دیں!۔۔۔ "کیا ہے ؟"اس نے جھلائے ہوئے کہجے میں پوچھا!

"میں کیا کہہ رہاتھا ؟"موڈی نے پھر اپنے سر پردوچار گھونسے جمائے!

"تم!" عمران کھڑا ہو کراسے چند کمجے گھورتارہا پھر گربان پکڑ کرایک صوفے میں دھکیلتا ہوا بولا" جہنم میں جاؤ!" دوسرے ہی لمجے وہ باہر جاچکا تھا۔! نواب ہاشم کو دوبارہ منظر عام پرآئے ہوئے تقریباایک ہفتہ گزرچکا تھا۔۔۔اوراس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک میں ہو چکی تھی!۔۔۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہنگامہ تھا!۔۔۔ محکمہ سراغر سانی والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کریں!فی الحال ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا وہ یہ کہ اگر نواب ہاشم یہی شخص ہے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش دس سال قبل نواب ہاشم کی خواب گاہ سے برآمد ہوئی تھی! کیپٹن فیاض عمران کو آج کل بہت زیادہ مصروف دیکھ رہا تھا۔ لیکن عمران سے کسی بات کا اگلوالینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا۔ لیکن وہ جوابات کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والااینا سریٹ لیے کا ارادہ تو کرتا تھا۔ مگراسے عملی عامہ پہنا کر مسخرہ نہیں کہلانا عابماتھا۔!

فیاض نے لاکھ کوشش کی لیکن عمر ان سے کچھ نہ معلوم کرسکا۔ البتہ اسے ایسے اشعار ضرور سننے بڑے جن کے پہلے مصر سے عمومامر زاغالب کے ہوتے تھے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال رح کے!مثل۔۔۔

> "ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیج وتاب وہ صبار نتارشاہی اصطبل کی آبر وا"

عمران اس طرح کے جوڑیوندلگانے کا ماہر تھا۔۔۔بسر حال فیاض اس سے کچھ معلوم نہ کرسکا!۔۔۔ آج اس نے نواب ہاشم اوراس کے بھتیج نواب ساجد کواپنے آفس میں طلب کیا تھا!۔۔۔ دونوں آئے تھے!لیکن ان کے چروں پرایک دوسرے کے خلاف بیزاری کے آثار تھے!۔

> "دیکھئے جناب!" فیاض نے نواب ہاشم کو مخاطب کیا۔"اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے!" "وہ کیا ؟۔۔۔ دیکھئے جناب! جو بھی صورت ہو! میں جلد سے جلدا س کا تصفیہ چاہتا ہوں!"نواب ہاشم نے کہا۔

> > "صورت پہ ہے کہ میں آپ کو جیل بھجوا دوں! ۔ ۔ ۔ "

"اچھا!"۔۔۔ نواب ہاشم کی بھنویں تن گئیں!۔۔۔اتنے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔۔۔اس کے بال پریشان تھے اور لباس ملگجاسا!۔۔۔ ایسا معلوم ہو رہاتھاجیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعدیہاں پہنچاہو!۔۔۔

وہ ان دونوں چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور فیاض کو آنکھ مارکر سر کھجانے لگا!۔۔۔

" مجھے جیل بھجوانااتنا آسان کام نہ ہوگا مسڑ فیاض!آخرآپ مجھے کس بنا پر جیل بھجوائیں گے ؟"نواب ہاشم نے کہاا وربدستور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتارہا!۔

"دووجو ہات ہیں!ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں!"فیاض نے کہا!"اگر مرنے والا واقعی نواب ہاشم تھا تو آپ دھو کے باز ہیں اوراگرنواب ہاشم نہیں تو آپ اس کے قاتل ہیں!"

"كول؟ ميں كيسے قاتل ہوں؟"

"جس رات آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں اسی رات کی شنج کو آپ کی خوابگاہ سے ایک لاش برآمد ہو تی ہے ۔ میں کہتا ہوں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے ؟" "شاید مجھے اب وہ بات دہر انی پڑے گی!"نواب ہاشم نے جھینے ہوئے انداز میں مسکراکرر کہا۔
"دہر ایئے جناب!" عمر ان ٹھنڈی سانس لے کربولا"آپ کے معاملے نے تو میری عقل دوہری کردی ہے!"
نواب ہاشم چونک کرمڑا۔۔۔شایداسے عمر ان کی موجو دگی کا علم نہیں ہواتھا!
"اوہ۔۔۔آپ۔۔۔توکیاآپ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ؟"

"آپ کچھ بتانے جارہے تھے!" فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کرلیا۔

"جی ہاں!۔۔۔اب وہ بات بتانی ہی پڑے گی!۔۔۔ آج سو چتاہوں کہ وہ واقعہ کتنا معمولی تھا!لیکن اس وقت گویا مجھ پر جنون سوار تھا!اگر میں نے وہ چوٹ سہدلی ہوتی اورلو گوں کے بنسنے کی پروانہ کی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا! خیر سنیئے جناب!۔۔۔ مگر نہیں پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے!"

" دیکھئے بات کو خوا مخواہ طوالت مت دیجئے! ہم لوگ بیکارآد می نہیں!" فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا!

"نہیں میں انتصارے کام لوں گا! ابھا صاف صاف سننے! مجھے ایک عورت سے عثق تھا۔ بظاہر وہ بھی مجھے چاہتی تھی! اسی شسر کا ایک دوسرارئیس بھی اس کے چکر میں تھا!لہٰذاہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو پورے شسر میں مشہور کردیا۔ عورت بظاہر میری ہی کا ایک دوسرارئیس بھی اس کے چکر میں تھا!لہٰذاہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو پورے شسر میں مشہور کردیا۔ عورت بظاہر میری ہی والے نے ساتھ فرارہوگئی۔ ذراسوچے!اگرآپ میری جگہ ہوتے تو آپ کی احساسات کیا ہوتے! کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساوں سے والے کے ساتھ فرارہوگئی۔ ذراسوچے!اگرآپ میری جگہ ہوتے تو آپ کی احساسات کیا ہوتے! کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساوں سے نظریں چارنہ ہوں تو ابھا ہے! شر مندگی سے بچنے کے لئے میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیریماں سے چلا جاؤں۔ جس رات میں نے بیماں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسی شام کو باہر سے میرا دوست آگیا!۔ ۔۔ وہ میرا جگری دوست تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کی آمد بھی بہت گراں گزری!"نواب ہا شیم نے رک کر سگریٹ سلگائی اور دوئین کش لے کربولا۔" اسے واقعات کا علم نہیں تھا!۔ ۔۔ میں نے تہیہ کرلیا کہ قبل اس کے کہ اسے کچھ معلوم ہو! میں یماں سے چلا جاؤں! جنانچہ میں نے یہی کیا! اسے سوتا چھوڑ کر میں یماں سے چلا گیا!"

رلیاکہ قبل اس کے کہ اسے کچھ معلوم ہو! میں یماں سے چلا جاؤں! جنانچہ میں نے یہی کیا! اسے سوتا چھوڑ کر میں یماں سے چلا گیا!"

"یقینااس کی رہی ہوگی!۔۔۔اب دیکھئے میں آپ کو بتاؤں! ابھی میں نے اپنے جس حریف یارقیب کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ حرکت اس کی بھی ہوسکتی ہے! ظاہر ہے کہ اسے اس واقعہ کے سلسلے میں کافی خفت اٹھانی پڑی ہوگی اور اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اسے زک دینے کے لئے عورت کو تا نگے والے کے ساتھ نکلوا دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس نے مجھ سے انتقام کی ٹھانی ہوا ورمیرے دھو کے میں میرے دوست سجاد کو قتل کردیا ہو! مگر پھر سوچا ہوں کہ ایسانہیں ہوسکتا!"

"آخرآپ کا حیف تھا کون ؟اس کانام بتایئے ؟"فیاض نے کہا!

"مرزانصير"

"اوہ وہ پہلی کوٹھی والے ؟"عمران نے کہا!۔

" جي ٻال وہني!" نواب ٻاشم بولا۔

" بڑاافسوس ہواسن کر!" عمران نے مغموم آوازمیں کہا" وہ تو پچھلے سال مرگئے!اب میں کس کے ہتھکڑیاں لگاؤں۔۔۔ کیاان کے لڑکے سے کام حلِل جائے گا؟" فیاض نے عمران کو گھورکر دیکھا!لیکن عمران نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سر ہلاتا ہوافرش کی طرف دیکھنے لگا! "مگر مجھے یقین نہیں کہ مرزانصیر نے ایسا کیا ہو!" نواب ہاشم بولا۔ "اگروہ ایسا کرتا تو بھلالاش کو ناقابل شناخت بنانے کی کیاضر ورت تھی ؟اگر فرض کیجئے اس نے دھو کے میں بھی مارا ہوتا توشکل کبھی نہ بگاڑتا!اب آپ خود سوچئے!کہ وہ کون ہوسکتا ہے ؟"

" بھتیجے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے چچا!" عمر ان بڑبڑایا۔

"كيامطلب ؟" ساجدا چھل كر كھڑا ہو گيا!۔

"واقعی آپ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے!"نواب ہاشم نے عمر ان کی طرف دیکھ کر کہا!۔

" پہنچ گیانا! ۔ ۔ ۔ ہاہا!" عمران نے احمقانہ اندازمیں قہقہہ لگایا! ۔

"بهت ہو چکا!" ساجد نواب ہاشم کو گھونسہ دکھا کربولا" تمہاری چارسو بیسی ہر گزنهیں چلے گی!"

"گرم نہ ہوبیٹے!" نواب ہاشم نے طزیہ کہجے میں کہا۔ "دولت بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کراسکتی ہے تم تو بھتیجے ہوا ور پھر تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی جائیدا دیسلے ہی نیج کھائی تھی!میں کنوارا تھا۔ ظاہر ہے کہ میرے وارث تم ہی قراریاتے ۔۔۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں!"

"بکواس ہے۔۔۔ سوفیصدی بکواس تم نواب ہاشم نہیں ہو! تمہارے کاغذات جعلی ہیں!"

"اورمیری شکل بھی شاید جعلی ہے! اتنی جعلی ہے کہ تم نے مجھے حویلی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی!"

"تم مجھ رکسی کا قتل نہیں ثابت کرسکتے!"ساجدنے میز رکھونسہ مارکر کہا!

" دیکھئے مسٹر!" فیاض نے اکھڑے ہوئے کہج میں کہا۔ "یہ آپ کی حویلی نہیں میرا دفتر ہے ذرا ہاتھ پیر قابو میں رکھئے۔!" "اوہ۔۔معاف کیجئے گا!" ساجدنے کہا۔ پھر نواب ہاشم سے بولا!" میں عدالت میں دیکھوں گاتمہاری چرب زبانی!"

"ہاں تو کپتان صاحب میں یہ کمہ رہاتھا!"نواب ہاشم نے لا پروائی سے کہناشر وع کیا۔ "میرے بھتیج نے دیکھا۔ موقع اچھا ہے!اگر ہاشم آج کل ہی میں قتل کردیا جائے تو آئی گئی مرزانصیر کے سر جائے گی!۔۔۔ یہ اسی رات کو حویلی میں چو روں کی طرح داخل ہواا ور میرے دھو کے میں سجاد کو قتل کردیا!اب مجھے یقین ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس فورا ہی ہوگیا ہوگااسی لئے تو اس نے لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا تھا!۔۔۔۔ پہلے اس نے مجھے تلاش کیا ہوگا۔ جب میں نہ ملا ہوں گاتو اس نے مقتول کا چر ہ ربگاڑ دیا ہوگا!۔۔۔ اور پھر جناب یہ تو تائے کہ لاش کی شناخت کس نے کی تھی ؟۔۔۔"

"انهی هفرت نے!" فیاض نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا!۔۔۔

"اب آپ خودسوچئے! یہ میرا بھتجا ہے!لاش کا چمرہ بگڑ چکا تھا!۔ آخراس نے کس بنا پراسے میری لاش قرار دیاتھا ؟ کیااس لئے کہ مقتول کے جسم پرمیرالباس تھا۔۔۔ ؟"

فیاض کچھ نہ بولا۔ اس کی نظریں ساجد۔۔۔ کے چمرے پر تمی ہوئی تھی! لیکن اس کے برخلاف عمر ان نواب ہاشم کو گھوررہا تھا!۔۔۔

> "جواب دیجئے کپتان صاحب!"نواب ہاشم نے پھر فیاض کو مخاطب کیا۔ "کیوں جناب!آپ نے کس بنا پراسے نواب ہاشم کی لاش قرار دیاتھا ؟"فیاض نے ساجد سے پوچھا۔

"ہاتھوں اور پیروں کی بنا پر!" ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتا ہوا ہولا۔ اس کے چمر سے پر گھبر اہٹ کے آثار تھے!
"ہاں ہاں! کیوں نمیں! چمرہ تو پہلے ہی بگاڑ دیا تھا!۔۔۔ اوراسی لئے بگاڑا تھا کہ تمہاری شناخت پولیس کے لئے حرف آخر
ہو!۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس کچی شناخت کے معاملے میں پولیس صرف تمہارے ہی بیان سے مطمئن ہو سکتی تھی۔ کیونکہ تم میرے ہی گھر
کے ہی ایک فردتھے!" ساجد کچھ نہ بولا۔ وہ اس انداز میں نواب ہاشم کو گھور رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اس کا گل دبوج لے گا!
"ہاں مسٹر ساجد!آپ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں ؟" فیاض نے سخت کہتے میں کہا۔

"اب میں ہربات کا جواب اپنے وکیل کی موجو دگی ہی میں دے سکو ںگا۔"سا جدبولا۔

" یہی چاہئے برخوردار!" نواب باشم نے طزیہ لہے میں کہا۔

"میں تم سے گفتگو نہیں کر رہاا ورہاں اب تم میری حویلی میں نہیں آؤ گے! سمجھے!اگر تم نے ادھر کارخ بھی کیا تو نتیج کے ذمہ دار دہو گے!"

"نهیں ایسانهیں ہوسکتا!" عمر ان بول پڑا۔۔۔ "آپ دونوں سمجھوتہ کیوں نہیں کرلیتے! چین سے مل حل کراسی کو ٹھی میں رہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ میرے کو ئی بھتجا ہے اور نہ پچا۔۔۔ ورنہ میں دنیا کو دکھا دیٹا کہ پچاا ور بھتجا کس طرح ایک جان دوقا بل۔۔۔ نہیں باقل۔۔۔ ہائیں۔۔۔ بک رہا ہوں میں سو پر فیاض۔۔۔ کیا محاورہ ہے وہ۔۔۔ ایک جان۔۔۔ دوقا بل۔۔۔ چہ چہ چہ۔۔۔ آہاں۔۔۔ قالب قالب ایک جان دوقالب۔۔۔ واہ بھی۔۔۔ ہینھ!"

" بھلاان کے آپس کے سمجھوتے سے کیا ہے گا!۔۔۔ وہ لاش تو بسر حال در میان میں حائل رہے گی!" فیاض بولا!۔

"ارے یار چھوڑو بھی!"عمران نے سنجیدگی سے کہا۔"یہ کہاں کا نصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لئے چچا بھینجوں میں ناچاتی ہو جائے! بھلا وہ لاش ان کے کس کام آئے گی ؟"

"اچھاآپ یہاں سے تشریف لے جایئے!" فیاض نے منہ بگاڑ کرانتہا ئی خشک کہیج میں کہا!لیکن عمر ان پراس کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے مسکراکررکہا۔۔

"میں یہ ثابت کرسکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مر زانصیر سے تھا!۔۔۔ کیوں فیاض صاحب! جو بات نواب ہاشم اپنے بھتیج کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ کیا وہی مر زانصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی ؟"

"كون سى بات ؟"

"يهى كەلاش كاچىرەبگاردىنے سے خيال ساجد كى طرف جائے گا!"

" یہ بات کہی ہے آپ نے!" ساجدا چھل مڑاا ور پھر فیاض سے بولا۔ "اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے ؟"

"ا وہ!ختم بھی کیجئے!" عمر ان ہاتھ اٹھاکربولا۔ "بس جائے! لیکن آپ دونوں حویلی میں ہی رہیں گے!مقصدا در کچھ نہیں!۔۔۔

بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو!"

"میں سمجھانہیں!"نواب ہاشم نے کہا۔

"میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں!اگرآپ میں سے کوئی کسی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد

میں اضافہ کرنا بڑے گا۔"

فیاض نے عمران کو گھورکر دیکھوا!غالبا وہ سوچ رہاتھا کہ عمران کو نگرانی کے متعلق کچھ نہ کہنا چاہیئے تھا!۔۔۔۔ساجدا ورنواب ہاشم حیرت سے منہ کھولے ہوئے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔

"بس اب آپ لوگ تشریف لے جائے!" عمر ان نے ان سے کہا۔ "جس نے بھی حویلی کی سکونت ترک کی اس کے ہتھکڑیاں لگ جائیں گی!"

"آپ نہ جانے کیسی باتیں کررہے ہیں ؟"ساجد بولا۔

"چپڑاسی!"عمران نے میز پررکھی ہوئی گھنٹی برہاتھ مارتے ہوئے صدالگائی!۔۔۔اندازبالکل بھیک مانگنے کا ساتھا۔۔۔! "اچھا۔۔۔اچھا۔۔۔اچھی بات ہے!"نواب ہاشم اٹھتا ہوا بولا!" میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا۔لیکن میری زندگی کی ھاظت کی ذمہ داری آپ پرہوگی!"

"فکرنہ کیجئے! قبرتک کی ذمہ داری لینے کے لئے تیارہوں!"عمران نے سنجیدگی سے کہا! وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھورتا ہا۔۔۔

"تم بالكل گدھے ہو!"اس نے كها!

"نسين!مين دوسري برانچ کاآد مي ہون! ۔ ۔ ۔ مير بيان سير نٹنڈنٹ نسين ہوتے!"

"تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا!اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے ۔ احمق بننے کے چکر میں بعض اوقات کچ کچ حماقت کر بیٹھتے

ہو!"

"آہ کپتان فیاض! اسی لئے جوانی دوانی مشہور ہے!" عمر ان نے کہا!۔۔۔ اور داہنی ایڑی پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا!۔۔۔
رات تاریک تھی!۔۔۔ عمر ان عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح حل رہاتھا۔ اس کے ایک ماتحت نے جس کولڑ کی کے
مکان کی نگرانی کے لئے مقر رکیا گیاتھا۔ اطلاع دی تھی کہ آج دن میں کچھ مشتبہ آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیئے تھے!۔۔۔ عمر ان
نے اپنی کارسڑک پرہی چھوڑ دی تھی اور پیدل ہی پیلے مکان کی طرف جارہاتھا۔۔۔ گلی کے موڑ پراسے ایک تاریک ساانسانی سایہ دکھائی دیا!
عمر ان رک گیا! اس نے محبوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کررہاتھا!۔

"ہدہد!"۔۔۔عمران نے آہستہ سے کہا!۔۔۔

"ج جناب والا!" دوسری طرف سے آواز آئی!۔۔۔ عمر ان نے اپنے اس ماتحت کانام ہدہدر کھاتھا!۔۔۔ یہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا
ساہ کلاتا تھاا وراس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں لفظ "ہدہد" کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا تھا۔ پیلے پہل جب عمر ان نے اسے ہدہد کہا۔ تواس
کے چر بے پرناخو شگوار قسم کے آثا پریدا ہوئے تھے اور اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک نجیب الطرفین قسم کا خاندانی آدمی ہے۔۔۔ اور اپنی
تو ہین برداشت نہیں کرسکتا۔۔۔ اس پر عمر ان نے اسے سمجھانے کی کو شش کی تھی کہ اس محکمہ میں حقیقا اسی قسم کے نام ہونے
چاہئیں۔ بسر حال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے ہدہد پکارا جائے۔۔۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی! جو اس
کے جلئے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ مضحکہ خیز تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دوران گفتگو بہت ہی ادق قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی
کو شش کرتا تھا۔ اس پرسے ہمکا ہٹ کی مصیبت! بس ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جسے اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑگیا ہو۔

ہم اس خرے ؟"عمر ان نے اس سے پوچھا! وہ اس کے قریب آگیا تھا!۔

"ا بھی تک تو کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا۔"۔۔۔ ہدید بولا۔

"مگرمیں نے ظہور کو کب بلایا تھا؟"عمران نے متحیرانہ کہجے میں پوچھا!پتہ نہیں اس کے سننے میں فرق آیا تھایا وہ جان ہوچھ کر گھس رہا تھا!

"ج ۔ ۔ ۔ جناب والا ۔ ۔ ۔ میر امطلب یہ ہے کہ ۔ ۔ ۔ ج ۔ ۔ ۔ جاب والا ۔ ۔ ۔ میر امطلب یہ ہے کہ ۔ ۔ ۔ ج ۔ ۔ ۔ خاب تااین دودم ۔ ۔ ۔ ج جو ل کاتت تول ۔ ۔ ۔!"

"ميرے ساتھ آؤ"

"بب بسر وہ چی چشم!" دونوں آگے بڑھ گئے!۔۔۔ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی آس پاس کے گھر وں سے بچوں کے رونے آوازیں آتیں اور پھر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا! اس بستی کے گئے بھی شائدا فیونی تھے۔ عمر ان کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی کتوں کی آوازیں نہیں آئی تھیں۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کتوں کی وجہ سے بستی میں قدم رکھنا بھی دھوار ہو جائے گا! وہ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ اچانک عمر ان کسی چیز سے ٹھو کر کھاکر گرتے گرتے بچاا وروہ چیزیقینا ایسی تھی جو دباؤ بڑنے پر دب بھی سکتی تھی عمر ان نے بڑی پھر تی سے زمین پر پیٹھ کراسے ٹولا۔۔۔ وہ کسی کتے کی لاش تھی۔

"كك\_\_\_\_كيا\_\_\_ ظهوريذير بهوا\_ جناب ؟" بدبدنے پوچھا!

"ظہور نہیں پذیر ہوا ہے آگے بڑھو!" مکان کے قریب پہنچ کروہ دونوں ایک دیوارسے لگ کر کھڑے ہو گئے ۔ گسری تاریکی ہونے کی بنا پر انہیں قریب سے بھی دیکھو لئے جانے کا امکان نہیں تھا!۔

"سس، سس!" ہدہد آہستہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمر ان نے اس کا شانہ دبا دیا!۔۔۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر کو ئی متحرک شئے دکھائی دی تھی۔۔ یا معلوم ہورہا تھاجیسے کوئی چوپایہ آہستہ آہستہ چاہوااسی طرف آرہا ہو۔۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے۔۔ ان چوپایوں میں اضافہ ہو گیا!۔۔۔ ایک دوتین۔۔۔ چار۔۔ پانچ۔۔ !" عمر ان کا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔۔۔ اور مٹھی میں ریوالورکا دستہ جکڑا ہوا تھا!۔۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی چوپائے سیدھے کھڑے ہو گئے!۔۔۔ عمر ان پہلے ہی سمجھ گیا تھا! وہ پانچ آدمی تھے لیکن تاریکی کی وجہ سے پہنچانے نہیں جاسکتے تھے! عمر ان نے اس خیال سے ہدہد کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ ہو کھلا کر کوئی حماقت نہ کر لیکھے۔

"ارر۔ ۔ ۔ ہش!" ہدہداس کا ہاتھ جھٹک کراچھل بڑا پانچواں آد می بھی بالکل اسی کے انداز میں اچھل کر بھاگا! عمران نے ان پر جست لگائی اورایک کو جالیا!

"خبر دارا ٹھسر و۔ ورنہ گولی مار دول گا!"اس نے دوسر ول کو لاکارا۔ لیکن اس لاکارکا کو نئی اثر نہ ہوا۔ ۔ ۔ وہ تاریکی میں گم ہو چکے تھے ۔ عمر ان کی گرفت میں آیا ہوا آد می بھی نکل بھا گئے کے لئے جدوجہد کررہا تھا!

"اوہدہدکے بچے!"عمران نے ہانک لگائی۔

" دو۔۔۔ دیکھئے جناب!" ہدہدنے کہا، جو قریب ہی کھڑا کانپ رہاتھا۔

"مم - - - میں - - خخ - - - خاندانی آد می ہوں - - بیلے ہدید پھر ہدید کا بچہ - - - واہ - - - جناب - - - مم - - - "

"شٹ اپ \_ \_ \_ ٹارچ جلاؤ \_ "

"وہ تو۔۔۔ کک۔۔۔ کہیں۔۔۔ گرگئی!"اس دوران میں عمران نے اپنے شکارکے چمرے پردوچار گھو نسے رسید کئے اور وہ سیدھا ہو گیا!۔۔۔

"چلو!۔۔۔ادھر۔۔۔!"اس نے پھر ہدہد کو مخاطب کیا!"اس کے گلے سے ٹائی کھول لو۔۔۔!"

ہد ہو کھلاہٹ میں عمران کی گردن ٹٹو لنے لگا۔۔۔

"ابے ۔ ۔ ۔ یہ میں ہوں!"

"جی۔۔۔!کیا۔ابے۔۔۔!بعیدازشرافت۔۔۔ میں کو ئی کجڑا قصائی نہیں ہوں!۔۔۔ مم۔۔۔ ممجھے۔۔۔اسی وقت۔۔۔

مم ۔ ۔ ۔ ملازمت سے سبکدوش کرادیکئے ۔ ۔ ۔ جی ہاں!"

"چلو! ورنه گردن مر وژ دول گا!"

"حد ہو گئی جناب!۔۔۔"

اتے میں عمران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پیر سست پڑگئے ہیں!اس پرسچ کچ غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی!عمران نے اس کے گلے سے ٹائی کھول کراس کے ہاتھ باندھ دیئے! پھراٹھ کربدہد کی گردن دبوچا ہوا بولا!

"ملازمت سے سبکدوش ہونا چاہتے ہو۔"

" ججی ۔ ۔ ۔ ہاں!" ہدہد کے لیجے میں جھلاہٹ تھی لیکن اس نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش نہیں گی ۔

"ٹارچ تلاش کروا" عمران اسے دھ کا دیتے ہوئے بولاا ورٹارچ جلد ہی مل گئی ۔ وہ وہیں بڑی ہو ئی تھی، جہاں بدہدا چھلاتھا!۔۔۔

عمران نے یہوش آد می کے چرے رروشنی ڈالی۔ یہ ایک نوجوان اورتوانا آد می تھا!لیکن چرے کی بناوٹ کے اعتبارے اچھے

اطوار کا نہیں معلوم ہوتاتھا!اس کے جسم پرسیاہ سوٹ تھا!

تقریباایک گفنٹے بعد عمران کو توالی میں اسی آد می سے پوچھ گھ کررہا تھا!

"تم وہاں کس کئے آئے تھے ؟"

"محجهے اس کا علم نہیں!"

"تم نہیں بتاؤ گے ؟"

" دیکھئے جناب!میں کچھ نہیں چھپارہا ہوں! خدا کی قسم مجھے علم نہیں!ا ور پھر ہم چاروں کو توباہر کھڑارہنا تھا!۔۔۔اکیلا وہی اندر

آحاتا!"

"كون"

"صفدرخان"

"يه كون ہے ؟"

"آپ یقین نہ کریں گے کہ ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے ویسے وہ خو د کو ایک علاقے کا جاگیر دار تباتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد سے اپنے ایک حریف کے خلاف مقدمہ بنارہا ہے۔۔۔ آج سے کچھ عرصہ پیشتر ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے اور آپ کو یہ سن کر حیر ت ہوگی کہ چا در کے نیجے لاش کی بجائے تین بالٹیاں اور ایک دیگجی تھی!۔۔۔ جی ہاں۔۔۔ مصنوعی جنازہ۔۔!"

"واه!"عمران بے اختیار ہنس پڑا!

"میں کچھ نہیں چھپاؤں گا جناب!۔۔۔ اس نے ان کاموں کے لئے ہمیں چار ہزار روپے دیئے تھے۔۔۔ اور ہاں یہ تو بھول ہی گیا!۔۔۔ وہ ہمیں ایک امریکن کے بنگے پر بھیجا کرتا تھا!۔۔۔ وہ بات بھی عجیب تھی!۔۔۔۔ ہماراکام صرف یہ تھا کہ ہم وہاں تھوڑی سی ایگا۔۔۔۔ "
اچھل کو دمچا کروایس آجایا کریں! لیکن اس نے آج تک اس کامقصد نہیں تایا!۔۔۔"

"صفدرخان كاحليه كيام ؟ - - - "

"چرے پر گھنی داڑھی!۔۔۔ شلوار قمیض پہنتا ہے!ناک چپٹی سی!۔۔۔ آنکھوں میں کیجڑ"

"سیاہ چشمہ نہیں لگاتا ؟"عمران نے پوچھا!۔۔۔

"جی نہیں!۔۔۔ چشمہ لگائے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔"

"اچھااپنے بقیہ تین ساتھیوں کے نام اور پتے بہاؤ!"

"میں کسی کے نام اور پتے سے واقف نہیں ہوں! جب وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھاکرتا ہے تب ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں!ورنہ

پھر ہیں میں کبھی ملنے کا آنفاق نہیں ہوتا!"

"ہوں! وہ تمہیں کس طرح بلاتا ہے ؟۔۔۔"

"فون را ـ ـ ـ ـ شاید ہم چاروں کو ہی پہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے!"

"تمہیں ان تینوں آدمیوں کے فون نمبر معلوم ہیں ؟"

"جی نہیں!۔۔۔ہم میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی!۔۔۔ہم چاروں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں!ویسے صورت آشنا ضرور ہیں!" عمر ان نے لکھتے نوٹ بک بند کردی!۔۔۔ملزم حوالات میں بھیج دیا گیا!۔۔۔ شام ہی سے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا!۔۔۔ اس کئے سورج کے غروب ہوتے ہی تاریکی پھیل گئی۔۔۔ اور گیارہ بجے تک یہ عالم ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔۔۔ بادل جم کررہ گئے تھے! صبس کی وجہ سے لوگوں کا دم نکل رہا تھا! لیکن بارش۔۔۔ بارش کے امکانات نہیں تھے۔

نواب ہاشم کا بھتجا ساجد مضطربانہ انداز میں ٹمل رہاتھا۔ ابھی ابھی کچھ پولیس والے یماں سے اٹھ کر گئے تھے۔ ان میں ایک آد می محکمہ سراغر سانی کا بھی تھا۔ ساجد کو حیرت تھی کہ آخرا بھی تک اس شخص کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا جو نواب ہاشم ہونے کا دعلی کرتا ہے!۔۔۔ اگر وہ سے فی نواب ہاشم ہی ہے تو پولیس کو اسے حراست میں لے کراس لاش کے متعلق استفسار کرنا چاہیے تھا، جو دس سال قبل حیلی میں پائی گئی تھی!۔۔۔

وہ ٹملتا اور سگرٹ پر سگرٹ پھونکتا رہا! لیکن اب خوداس کی شخصیت بھی پولیس کے شبے سے بالاتر نہیں تھی۔ نواب ہاشم نے کیپٹن فیاض کے آفس میں بیٹھ کر کھلم کھلاا سے مجر م گردانا تھا۔ کہا تھا ممکن ہے ساجد ہی نے میرے دوست سجاد کو میرے دھو کے میں قتل کردیا ہو۔

ساجد نے ختم ہوتے ہوئے سگریٹ سے دوسرا سلگایا اور ٹملتا رہا! دو، دو بجلی کے پنکھے چل رہے تھے لیکن اس کے باوجو دبھی وہ پسینے میں نمایا ہوا تھا بھر کیا ہوگا۔۔۔ وہ سوچ رہاتھا۔۔۔ اگر جرم اس کے خلاف ثابت ہو گیاتو کیا ہوگا اس نے اس شخص کو کو ٹھی میں جگہ دے کرسخت غلطی کی ہے۔۔۔ اور اب نہ جانے کیوں محکمہ سراغر سانی والے اس بات پرمصر ہیں کہ اسے کو ٹھی میں ٹھسرنے دیا جائے ؟ کیا وہ خو د کمیں چلا جائے۔۔۔ مگراس سے کیا ہوگا۔۔۔ اس طرح اس کی گردن اور زیادہ پھنس جائے گی!"

ساجد تھک کربیٹھ گیا!۔۔۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ کیا کرے بعض اوقات تو اس کا دل چاہتاتھا کہ بچ فچ ایک قتل کا الزام اپنے سر پر لے لے! اس پراسرارآد می کا گلا گھونٹ دے ، جو اس کی جان ومال کا خواہاں ہے۔۔۔ سگرٹ پھینک کروہ جو توں سمیت صوفے پر درازہو گیا۔۔۔ آنکھیں بند کر لیں!۔۔۔ یو نہی ۔۔! نیندا پسے میں کہاں ؟ آنکھیں بند کرکے وہ اپنے تھکے ہوئے ذہن کو تھوڑا ساسکون دینا چاہتا تھا!۔ اچانک اس نے ایک عجیب قسم کا شور سنا!۔۔۔ اور ہو کھلا کر برآمدے میں نکل آیا۔۔۔ لیکن اتنی دیر میں پھر پہلے ہی کی طرح سناٹا بھا چکا تھا!۔۔۔ البتہ اس کے دوتین کتے ضرور بہت ہی ڈھالی آوازوں میں بھونک رہے تھے! ساجد سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس قسم کا شور تھا!۔۔۔

ساجد کا دل بہت شدت سے دھڑک رہاتھا! وہ چند لمحے برآمدے میں بے حس وحرکت کھڑااندھیرے میں آنگھیں پھاڑتارہا۔ وہ سوچ رہاتھاکہ کہیں وہ اس کا واہمہ نہ رہا ہو! پیشان دماغ اکثر غنو دگی کے عالم میں اس طرح کے دھو کے دیتا ہے! پھر وہ واپسی کے لئے مڑ رہی رہاتھا کہ کہیں وہ اس کا واہمہ نہ رہا ہو! پیشان دماغ اکثر غنو دگی کے عالم میں اس طرح کے دھو کے دیتا ہے! پھر وہ واپسی کے لئے مور بواجیے بوں! کتوں نے بھر بھونکنا شر وع کردیا! اوراب ساجد کئی بھا گئے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سن رہاتھا۔

دونو کر بھا گتے ہوئے اس کے قریب آئے وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ "حضورا۔۔۔ید کیا ہورہا ہے ؟"ایک نے بانیتے ہوئے پوچھا!۔۔۔ "میں کیا بتاؤں ؟ ۔ ۔ ۔ اندر سے ٹارچیں لاؤ ۔ تینوں رانفلیں نکال لاؤ ۔ ۔ ۔ جلدی کروا ۔ ۔ ۔ سارے نوکروں کو اکٹھا کرو ۔ ۔ ۔

حاؤ!"

اتنے میں ساجد کو نواب ہاشم دکھائی دیا جو سب خوا بی کے لبادے میں ملبوس اور ہاتھ میں رائفل لئے برآمدے میں داخل ہورہا

تھا!

"ساجد!"اس نے کہا"کیاتم اب میرے خلاف کوئی نئی ترکت کرنیوالے ہو؟"

"یهی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں! دوست!" ساجد بھنویں تان کرآنگھیں سکوڑتا ہوا بولا۔ "تم اگر میر سے چچا بھی ہو تواس قسم کی حرکتیں کرکے مجھے سے کوٹھی خالی نہیں کراسکتے!۔۔۔ میں بزدل نہیں ہوں جب تک میر سے اسٹاک میں میگزین باقی رہے گا کو کی مجھے ہاتھ نہ لگاسکے گا۔۔۔ سمجھے!"

"میں سب سمجھتا ہوں!"نواب ہاشم نے کہا"اگرتم ہزاروں آد می بھی بلالوتب بھی میں حویلی سے نہ نکلوں گا! محکمہ سراغر سانی والے ہر وقت حویلی کی نگرانی کرتے ہیں۔اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو تم جنم میں پہنچ جاؤ گے۔"

"چوری اورسینه زوری!"ساجد تلخ اندازمیں مسکرایا۔

اتنے میں سارے نوکراکٹھے ہو گئے! یہ تعدا دمیں آٹھ تھے۔ان میں تین ایسے تھے! جو ساجد کو مکار پرلے جانے کے لئے رکھے گئے تھے اور خو دبھی اچھے نشانہ بازتھے ۔

"میں تمہیں حکم دیا ہوں!" ساجد نے انہیں مخاطب کرے کہا!" جہاں بھی کوئی اجنبی آد می نظر آئے بیدریغ گولی مار دینا! پھر میں سمجھ لوں گا!"

شکاری ٹارچیں اور رائفلیں لے کرپائیں باغ میں اتر گئے۔

"دوایک کتے بھی ساتھ لے لو! میں اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میر ایہاں موجو درہنا ضروری ہے۔"اور پھر وہ نواب ہاشم کو گھورنے لگا!۔۔۔

"تم اس طرح مجھے مطمئن نہیں کرسکے!"نواب ہاشم بولا۔

"اوہ۔ تم جہنم میں جاؤ۔" ساجد دانت پیستے ہوئے بولا۔" مجھے تم کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر پولیس والے تمہیں یہاں نہ رکھنا چاہتے تو میرے نوکروں کے ہاتھ تمہاری گردن میں ہوتے اور تم پھائک کے باہر نظر آتے!"

"ا وه! ساجد! کیا تمهارا خون سفید ہو گیا ہے ؟" نواب باشم کالہجہ در دناک تھا!

ا چانک وہ شور پھر سائی دیا۔ لیکن ایک کمح سے زیادہ جاری نہ رہا!۔۔۔ کتے پھر بھونکنے لگے! اور پھر وہی بھاگتے قدموں کی

آوازيں!

ساجد کے سارے نوکر بے تحاشہ بھا گتے ہوئے اور پرڑھ آئے دوایک تو سڑھیوں برہی ڈھر ہو گئے۔

"حضوراً کوئی ۔ ۔ ۔ نہیں ۔ ۔ ۔ کوئی بھی نہیں! صرف آوازیں ۔ ۔ ۔ میرے خدا ۔ ۔ ۔ آوازیں آسمان سے آتی ہیں! چاروں طرف

سے!"

"یہ کیابکواس ہے ؟" ساجد جھلا کرچیخا!" چلو میں چلتا ہوں! ڈریوک کمیں کے ۔ ۔ ۔ لیکن اگر پیچھے سے میری کھو پڑی پر گولی بڑے تو میری موت کا ذمہ داریہ شخص ہوگا!" ساجد نے نواب ہاشم کی طرف ہاتھ جھٹک کر کہا۔ "یہ شخص ہوگا میری موت کا ذمہ دار۔ تم لوگ اسے یاد رکھنا۔ اب آؤ میرے ساتھ!۔ ۔ ۔ میں دیکھوںگا۔" عمر ان اپنے آفس میں کا ہلوں کی طرح بیٹھا دونوں ٹانگیں ہلار ہاتھا اس کی آنگھیں بند تھیں اور دانتوں کے نیچے چونگم تھا۔ پھر اس نے آنگھیں بند کئے ہوئے بدہد کو آواز دی ۔

"ج ۔ ۔ ۔ جناب والا!" ہدہدنے اس کے قریب پہنچ کر کہا!

"بيٹھ جاؤ!"عمران بولا۔

ہدمیز سے کافی فاصلے رہایک کرسی کھنچ کر ہیٹھ گیا۔

" کچھلی رات کی رپورٹ ساؤ ؟"

"رر۔۔۔ رات بھر ہنگامہ آرائی رہی۔۔ قدرے۔۔۔ قق۔۔۔ قلیل وقفے سے وہ لوگ آسمان بالائے سر اٹھاتے رہے۔۔۔

اورسگان روسیاه کی بف بف سے ۔ ۔ ۔ مم میرا دد۔ ۔ ۔ دماغ ۔ ۔ ۔ پراگندگی اورانتشار کی آماجگاہ بنارہا۔!"

"ہدہد۔۔۔ مائی ڈیئر!آدمیوں کی زبان بولا کرو۔"

"میں ہمیشہ ۔ ۔ ۔ شش ۔ ۔ ۔ شرفاکی زبان بولتا ہوں!"

" مجھے شر فاکی نہیں آدمیوں کی زبان چاہیے۔"

"يربات!ميرے - - فف - - - فهم وادراک سے - - - بالاترے!"

"ا چھاتم دفع ہو جاؤ اور شمشا د کو بھیج دو۔"

لفظ" دفع" پرېدېد کاچمر ه بگز گيا ـ مگروه کچھ نه بولا ـ چپ چاپ اڻھ کر چلا گيا ـ تھوڑي دير بعد شمشاد داخل ہوا ـ ـ ـ

"بیٹھ جاؤ!"عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔

شمشاد بیٹھ گیا! یہ بھی صورت سے احمق ہی معلوم ہوتا تھا!۔۔۔

"چلو! مجھے کل رات کی رپورٹ جائیے!"

"کل رات!"شمشاوٹھنڈی سانس لے کربولا۔ "انہوں نے بہت شور مچایا!اس طرح چینے تھے کہ کان پڑی آواز نہیں سائی دہتی تھی! اور حضور تقریبا چھ بحے نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی!۔۔۔ لیکن اس کے ساتھ نائلہ نہیں تھی!۔۔۔ اس کا قدپانچ فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔۔۔ دھانی ساڑھی میں تھی! پیروں میں یونانی طرز کے سینڈل تھے۔۔۔ آنگھیں کافی بڑی۔۔۔ چرہ بیضوی! کھڑا کھڑا ناک نششا۔۔۔"

"ا ورا وند تھی اوند تھی تمہاری کھویڑی!" عمر ان جھلا کربولا۔ "یہ بتاؤ رات کوئی پھاٹک کے باہر بھی آیا یا نہیں!"" جی نہیں!رنڈی کی واپسی کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکل!"

" پھر وہی رنڈی!گٹ آؤٹ!" عمر ان میز پر گھونسہ مارکر گرجا!

شمشادچپ چاپ اٹھ کرچلا گیا!

عمر ان نے فون کاریسیو راٹھایا۔

"ہیلو سو رپفیاض!میں عمران ہوں!"

"ا وہ ۔ ۔ ۔ عمر ان ۔ ۔ ۔ آؤ مرے یار ۔ ۔ ۔ ایک نیالطیفہ!ان کم بختوں نے سچ مچے ہی ناک میں دم کر دیا ہے! سمجھ میں نہیں آتا که کیاکروں!" "ميس ابهمي آبا!" عمر ان اٹھيا ہوا بولا \_! فیاض اینے کمرے میں تنہاتھا۔ لیکن انداز سے معلوم ہو رہاتھا کہ ابھی ابھی کو ئی یہاں سے اٹھ کرگیا ہے!۔۔۔ "کیوں ؟ کیا تمہارے آدمیوں نے کوئی خاص اطلاع نہیں دی ؟" فیاض نے پوچھا۔ " دے رہاتھا کم بخت، لیکن میں نے بیچ ہی میں روک دیا!" "نواب ساحد كي رنڈي آئي تھي!قديانج فٽ لمبا۔ ناک نقشہ دھاني ساڑھي وغر ہ!" "تم ان کم بخنوں کی بھی مٹی پلید کررہے ہو!" "خبر ٹالو۔۔۔!"عمران سخدگی سے بولا۔ "تمہارالطیفہ کیا ہے ؟" "ا بھی وہ دونوں آئے تھے! انہوں نے ایک نگی کہانی سنائی! اور دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے تھے!۔۔۔کسی قسم کی ہراسرار آوازیں قریب قریب رات بھر حویلی کے کمیاؤنڈ میں سنی گئیں!ان کا کہنا ہے کہ وہ آوازیں آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھیں! ہزاروں آدموں کے بک وقت چنجنے کی آوازیں!" "باں!مرے آدمیوں نے اس کی اطلاع دی ہے!"عمران سر ہلا کربولا۔ "اب وہ دونوں ایک دوسرے پرالزام رکھ رہے ہیں!۔۔۔ آخروہ آوازیں کیسی ہوسکتی ہیں ؟" " پنة نهيں يارا اس قسم كي آوازيں تو ہم پہلے بھى سن چكے ہيں! وہ خو فياک عمارت والا كيس تو تمهيں بادہوگا؟" "ا چھی طرح یاد ہے!" فیاض سر ہلا کربولا"مگروہ توایک آد می ہی کاکارنامہ ثابت ہوا تھا!" "اورتم اسے کسی آد می کی حرکت نہیں سمھتے ؟"عمر ان نے پوچھا! "آوازیں آسمان سے آتی ہیں رخوردار!" "تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام کس بات کا دیتے ہیں ؟" "ان کا خیال ہے کہ ان میں ہے کو ٹی ایک اس کا ذمہ دارہے!" "اورتم ہو کہ اسے انسانی کارنامہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہو!" "تم مرامطلب نہیں سمجھے!آنزان میں سے کس کی حرکت ہوسکتی ہے!" "اب تم نے دوسری سمت چھلانگ لگائی! یار فیاض یہ محکمہ تہمارے لئے قطعی مناسب نہیں تھا!" "بکواس مت کرواآج کل تم بہت مغرورہو گئے ہو!" فیاض نے تکنی سے کہا!" دیکھوں گااس کیس میں!"

"ضر ور دیکھنا!" عمر ان نے کہاا ور کمرے سے نکل گیا۔

نواب ساجد ہو کھلا کر پھر برآمدے میں نگل آیا اس نے موجو دہ الجھنوں سے نجات پانے کے لئے دوتین پیگ وہسکی کے پی لئے تھے اوراب اس کا دماغ چوتھے آسمان پرتھا۔ اس نے پائیں باغ میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں نظریں گاڑدیں!

" يه تويقينا والهمه هي تھا!" وه آہستہ سے بڑبڑا يا!

لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایک تیز قسم کی سرگوشی سائی دی۔۔۔ دلا ور علی۔۔۔ دلا ورعلی۔۔۔

بالکل ایسا معلوم ہو رہاتھا جیسے باہر چھیلی ہوئی تاریکی بول پڑی ہو!ایسی تیز قسم کی سرگوشی تھی کہ اسے دوایک فرلانگ کی دوری

سے بھی ساحاسکتاتھا!

ساجد کانشہر ن ہو گیا! سر گوشیاں آہستہ آہستہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوتی جارہی تھیں!

" دلا ور على \_ \_ \_ دلا ور على!"

اور پھر وہ سر گوشیاں ہلکی سی بھر ائی ہوئی آ واز میں تبدیل ہو گئیں!

"ولاور علی ۔ ۔ ۔ دلاور علی ۔ ۔ ۔ !"آواز کسی ایسے آدمی کی محسوس ہورہی تھی جو روتارہا ہو!آوازبتدریج بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ گئی، یعنی دلاور علی کو پکارنے والا پھوٹ پھوٹ کررورہا تھا۔ ۔ ۔ رونے کی آواز برا برجاری رہی اور پھر اچانک ساجدنے فائروں کی آوازیں سنیں اپ در بے فائر۔ ۔ ۔!

رونے کی آواز بند ہو گئی۔

"ایک ایک کو چن چن خن کرماروں گا!"نواب ہاشم باغ کے کسی تاریک گوشے میں چنخ زہاتھا۔" مجھے کو ئی خوفز دہ نہیں کرسکتا۔۔۔!" دوفائر پھر ہوئے ۔۔۔!

" د لا ور على!" پھر وہی رپاسر ارسر گوشی سٰا ئی دی!

"دلاورعلی کے بچے سامنے آؤ!" یہ نواب ہاشم کی چنگھاڑتھی!

تین چارفائر پھر ہوئے۔!

اتنے میں کوئی باہر سے پھاٹک ہلانے لگا۔۔۔ فائر بھی بند ہو گئے اور وہ پراسر ارسر گوشی بھی پھر سائی نہیں دی!۔۔۔پھاٹک

بری شدت سے ہلایا جارہاتھا!

"پھانگ کھولو!۔۔۔پولیس!"باہر سے آواز آئی!"یمال کیاہورہاہے؟"

کیپٹن فیاض کے آفس میں نواب ہاشم ہاشم اور نواب ساجد بیٹھے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھوررہے تھے۔ عمران ٹمل رہاتھااور کیپٹن فیاض کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ سوچ رہاتھا! ساجداور نواب ہاشم کے انداز سے ایساظاہر ہو رہاتھا جیسے کچھ دیر قبل دونوں میں جھڑپ ہو چکی ہو!

"سوال تویہ ہے نواب ہاشم صاحب!" عمران ٹھلتے ٹھلتے رک کربولا!

"آخرآپ نے میونسپل حدود کے اندر فائر کیوں کئے ؟"

"میں اپنے ہوش میں نہیں تھا!"

"كيا مين يهوشي كي وجه پوچھ سكتا ہوں ؟"

"میرے خدا۔۔۔ آپ کیسی باتیں کررہے ہیں عمران صاحب!اگرآپ میری جگہ پرہوتے تو کیاکرتے ؟"

"ڈرکے مارے کہیں دبک رہتا!"عمران نے سخیدگی سے کہا۔

"خير ميں اتنا بزول نهيں ہوں!"

"لیکن آپ ہوا سے لڑرہے تھے نواب صاحب!"

"ایک منٹ" دفعاً نواب ساجد ہاتھ اٹھاکر بولا!"کیااپ نے اس بے ایمان کو نواب ہاشم تسلیم کرلیاہے ؟"

" ﴿ ﴾ - - - ساجد صاحب! اپنے چپاکی شان میں نازیباالفاظ استعمال نہ کیجے!" عمر ان نے کہا!

"سازش! خدا کی قسم سازش!"نواب ساجد مضطربانه اندازمیں بڑبڑا کررہ گیا!

"لیکن آج میں نے سازش کا خاتمہ کردینے کا تہیہ کرلیا ہے!" عمران مسکرا کربولا! نواب ہاشم اور ساجد دونوں عمران کو گھورنے

لگے۔

" ذراایک بار پھر اپنے فرار کا وقوعہ دہرائے!" عمران نے ہاشم سے کہا۔

"کہاں تک دہراؤں ۔"نواب ہاہم بیزاری سے بولا"خیر ۔ ۔ کہاں سے شر وع کروں ؟"

"جمال سے آپ کا دوست سجادا س واقعہ میں شریک ہوتا ہے ۔"

" ہاں سجاد!" نواب ہاشم نے در دناک آواز میں کہاا ورایک ٹھنڈی سانس لیکررہ گیا۔

"میں آپ کے بیان کا منتظر ہوں۔"عمران نے اسے خاموش دیکھ کرٹوکا۔۔۔!

نواب ہاشم کی پیشانی پرسلوٹیں ابھر آئیں!ایسا معلوم ہو رہاتھا جیسے وہ کوئی بھولی بسری بات یا دکرنے کی کو شش کررہا ہو!

"ہاں ٹھیک ہے!" وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ "سجاداسی شام کو آیا تھا!" پھر اس نے عمران کو مخاطب کرکے بلند آواز میں بولنا شروع

کیا!"جس رات مجھے فرار ہونا تھا!اسی رات کو سجاد وارد ہوا۔اسے واقعات کا علم نہیں تھا۔ میں نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا اور پھر

رات کو اسے سوتا جھوڑ کرچپ جاپ گھر سے نکل گیا!"

"لیکن اگر مقتول سجاد ہی تھا تو اس کے جسم برآپ کا سلیپنگ سوٹ کس طرح ملا تھا۔ "عمر ان نے پوچھا۔

"ا وہو! عمر ان صاحب! سید ھی سی بات ہے! قاتل نے اپنی غلطی معلوم کر لینے کے بعد اسے نواب ہاشم بیا دیا!"

"لیکن آپ کے رقیب کو کیا پڑی تھی کہ غلطی معلوم ہو جانے پروہ سجاد کو نواب ہاشم بنانے کی کوشش کرتا!" "کچھ نہیں ۔"نواب ہاشم جلدی سے بولا۔ "اس کے متعلق سو چنا ہی فضول ہے ۔ آپ یہ دیکھئے کہ اسے میری لاش ثابت ہونے پر کسی قسم کا فائدہ تو نہیں پہنچا!"

"اوه! توتم مجھے قاتل ثابت كرنا چاہتے ہو!" ساجدنے ميز بر گھونسہ ماركركما!

" ٹھمریئے جناب! آپ دخل اندازی نہیں کریں گے!" عمران ساجد کو گھور کر بولا۔ ساجد ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا خاموش

ہو گیا۔

" ہاں نواب صاحب!" عمران نے نواب ہاشم سے کہا۔ " یہ سجاد کس قسم کاآد می تھا کہاں رہما تھا؟"

"ایک سیلانی اورشاعر قسم کا آد می تھا! مستقل کوئی ٹھ کانہ نہ رکھتا تھا۔۔۔ آج یہاں کل وہاں۔۔۔ آد می پڑھا لکھا اور بذلہ سنج تھا۔ اس لئے روسا کے درمیان اس کی خاصی آؤ بھگت ہوتی تھی۔"

"اس کے پسماندگان کے متعلق بھی کچھ بتاسکیں گے ؟"

"مشکل ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنے کسی عزیزکا تذکرہ نہیں کیا۔"

"مگر جناب إكبا محض ساجد كي شناخت كي نيا پروه آپ كي لاش قرار دي گئي ہوگي ؟"

"نوکروں نے بھی اسے شاخت کیا تھا۔" ساجد بول بڑا۔ "وہ نوکر جنبوں نے سالما سال سے چیا مرحوم کے ساتھ رہ کرانسیں دیکھا

. کھا\_"

"كهاں ہيں وہ نوكر ؟"نواب ہاشم گرجنے لگا!"كياان ميں سے ايك كو بھى تم نے برقرار ركھا ہے ؟"

پھر اس نے عمران سے کہا۔ "جب میرے بھتیج نے ہی اسے میری لاش قرار دیا تو نوکروں کو کیا بڑی تھی کہ وہ اس کے خلاف کہہ کرخود کو پولیس کا تختہ مثق بناتے اور پھر اگر تم سچ تھے تو تم نے ان نوکروں کو کیوں الگ کردیا!ان میں سے کم از کم ایک یا دو کو تو اس وقت تک رہنا ہی چاہیے تھا!ایک ہی گھر میں نوکروں کی عمریں گذرجاتی ہیں ؟"

"بات تو پکی ہے!"عمران سر ہلا کربولا۔

"توتم نه صرف یه که میری جائیدا دہتھیانا چاہتے ہو۔ بلکه مجھے پھانسی بھی دلواؤ گے!" ساجدنے زہر خند کے ساتھ کہا۔

"کیا یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں ساجدصاحب ؟"عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا!۔

"آپ کی تو کو ئی بات ہی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ساجد بولا۔ " کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے بچارہے ہیں۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں اور پھانسی کے تختے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے!"

قبل اس کے کہ عمران جواب دیتا! نواب ہاشم بول پڑا!۔ "سنو ساجد! یہاں رشوت نہیں چل سکتی! یہاں سب بڑے لوگ ہیں! یہاں انصاف ہوتا ہے!"

"آپ غلط کہہ رہے ہیں نواب صاحب!" عمران نے سنجیدگی سے کہا!"یہاں اناف نہیں ہوتا!انصاف عدالت میں ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کسی ایک کی گردن پھانسی کے لئے پیش کردیں اوراس کا فیصلہ میں ابھی کئے دیتا ہوں کہ کس کی گردن پھانسی کے لئے زیادہ مناسب رہے گی۔" فیاض خاموش بیٹھاتھا۔ اس نے اس دوران ایک باربھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی! ویسے اسے یقین تھاکہ فیصلہ کن کمحات حلد ہی آنے والے ہیں۔

عمران نے آگے بڑھ کرمیز بررکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور دوسرے ہی کمجے اردلی پق ہٹا کراندر داخل ہوا۔۔۔!

"اسے یماں لاؤ! متمجھے"عمران نے اردلی سے کہا۔

"جی هنور!"اردلی نے کہاا در کمرے سے نکل گیا۔

نہ جانے کیوں کمرے کی فضا پر قسر ستان کی سی خاموشی مسلط ہو گئی۔ ایسامعلوم ہو رہاتھا جیسے وہاں کو ئی جنازہ رکھاہواہو۔

نواب ہاشم اور ساجد دونوں کے چرے اترے ہوئے تھے! عمر ان سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اس طرح کھڑا فرش کی طرف دیکھ رہاتھاجیسے قالین پر بنی ہوئی تصویریں اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کرنے والی ہیں!

دفعتا برآمدے میں قدموں کی آہٹ ہوئی اور دوسرے ہی لمجہ میں دروازہ کھول کر دردانہ اندر داخل ہوئی۔اردلی اس کے پیچھے پتل اٹھائے کھڑا تھا۔

ساجد کامنہ حیرت سے کھلاا ور پھر بند ہو گیا! لیکن نواب ہاشم کے رویے میں کو ئی فرق نہ آیا۔ اس نے لڑکی پراچٹتی سی نظر ڈالی اور پھر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔

دردانہ دروازے ہی میں ٹھٹھک کر رہ گئی تھی۔ اسکی نظر نواب ہاشم کے چمرے پر تھی اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس پر بالکل سکتے کی سی کیفیت طاری تھی!

"ابا جان!" اس کے منہ سے ہلکی سی چنخ نکلی اور اگر عمر ان آگے بڑھ کراسے سنبھال نہ لیتا تو اس کا گرجانا یقینی تھا! اس پر غشی طاری ہو گئی تھی!

عمران نے اسے ایک کرسی پرڈال دیا!

"میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔" نواب ہاشم عمر ان کو خونخوار نظر وں سے گھورتا ہوا بولا۔

"اس نے مجھے اباجان نہیں کہاتھا ؟"عمران نے لاروا کی ہے کہا!

"بہت خوب!میں سمجھ گیا،اب مجھے کسی نئے جال میں پھانسنے کی کوشش کی جارہی ہے ؟ ساجد میں تم سے سمجھ لوں گا!"نواب ہاشم ساجد کو گھونسہ دکھاکربولا۔

"خاموش رہو۔" نیاض بگر گیا!"تم میرے آفس میں کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے۔"

"ہاں!اورآپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے جال میں پھانسا جارہا ہے! مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔۔۔ خیر مجھے پروانہیں دیکھتا ہوں، مجھے کون پھانستا ہے! دنیا جاتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی تھی اور نہ دس سال میں کوئی لڑکی اس عمر کو پہنچ سکتی ہے!۔۔۔ایک نہیں ہزارایسی لڑکیاں لاؤ، جو مجھے ابا جان کہہ کر مخاطب کریں۔۔۔ہونہہ!"

> "مگر کپتان صاحب!" ساجد نے فیاض کو مخاطب کیا۔ " ذرا دیکھئے دونوں میں کتنی مشابہت ہے ؟" سچ مچ فیاض کبھی یہوش لڑکی کی طرف دیکھتاا ور کبھی نواب ہاشم کو، دردانہ کواس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ "او۔ ۔ ۔ ساجد تجھ سے خدا سمجھے!" نواب ہاشم دانت پیس کربولا۔

"توکیااس لڑکی کو ساجدنے پیدا کیا ہے ؟" ساجدنے مسکرا کر کہا۔

"نواب ہاشم!" عمران بھاری بھر کم آواز میں بولا۔ "میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نواب ہاشم ہو اور تمہاری زندگی میں ساجد تمہاری جائیدادکے مالک نہیں ہوسکتے!"

"لڑکے تم مجھے پاگل بنا دوگے ۔ "نواب ہاشم بے ساختہ ہنس بڑا۔

"آپ شاید نشے میں ہیں ؟" ساجد بھنا کربولا۔

"نہیں ساجدصاحب! میں نشے میں نہیں ہوں! بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں! نواب ہاشم کے پھانسی پا جانے کے بعد ہی آپ ان کے هقیقی وارث ہوسکیں گے!"

"كپتان صاحب!"نواب ہاشم بگڑ كر كھڑا ہوتا ہوا بولا۔" يہ آپكا دفتر ہے يا بھنگڑ خانہ ۔ ۔ ۔!"

"اگریہ بات میں نے کہی ہوتی تو تم مجھے گولی مار دیتے!" عمر ان نے مسکرا کرفیاض سے کہا!

"آخرتم كرناكيا چاہتے ہو؟" فياض ہتھے سے ا كھڑ گيا۔

"نواب صاحب! تشریف رکھیے ! ابھی تک میں مذاق کررہاتھا یہ حقیقت ہے کہ آپ بہت ستم رسیدہ ہیں! لیکن اس کا کیا جائے نواب صاحب کہ حکیم معین الدین آپ کے جملے کے باوجو دبھی ابھی تک زندہ ہے! اخبارات میں اس کی موت کی خبر میں نے ہی شائع کرائی تھی!"

"كيابكواس ہے!"نواب ہاشم حلق پھاڑ کرچخا!"میں جارہا ہوں!"

"نہیں سرکار!" عرمان جیب سے ریوالور نکال کراس کا رخ نواب ہاشم کی طرف کرتا ہوا یولا۔ "آپ جائیں گے نہیں بلکہ ایجائے جائیں گے تشریف رکھیئے! کیاآپ بتاسکتے ہیں کہ پچھلی رات دلاور علی کانام سن کرآپ پاگلوں کی طرح فائر کیوں کررہے تھے ؟"

"ہٹ جاؤ سامنے سے!"نواب ہاشم نے پاگلوں کی طرح کہاا ور دروازے کی طرف جھپٹا! لیکن دوسرے ہی لمجے عمران کی لات حل

گئی۔۔۔ نواب ہاشم منہ کے بل فرش رپگر بڑاا ورعمران نے بڑی بیدردی سے اس کی پشت پر اپنا واہنا پیر رکھ دیا!۔

دردانه جو ہوش میں آچکی تھی، چختی ہو ئی عمران کی طرف دوڑی!

" یہ آپ کیا کررہے ہیں! میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ابا جان زندہ ہیں!"

" یہ تمہارے اباجان نہیں ہیں!" عمر ان نے کہا جو نواب ہاشم کو پیر کے نیچے دبائے رکھنے کے لئے پوری قوت صرف کررہاتھا!

"اباجان ہیں، انہوں نے صرف اپنی داڑھی صاف کردی ہے۔ خدا کے لئے ہٹ جائے!"

"نهييں بھولی لڑکی!میں ابھی بتاتا ہوں۔"

نواب ہاشم نے پلٹ کرعمران کی ٹانگ پکڑلی!۔۔۔ لیکن دوسرے ہی لمجے عمران کا گھنٹا اس کی گردن سے جالگا۔۔۔ نواب ہاشم کے حلق سے آوازیں نکلنے لگیں۔

"فياض! ہتھکڑیاں!" عمران بولا۔

فیاض میز سے اٹھاتو لیکن اس کے انداز میں ہمچکچاہٹ تھی!اس نے اردلی کو آواز دی!ا تنے میں نواب ہاشم عمر ان کی گرفت سے نکل گیا! عمر ان دوسری طرف لڑھک گیا۔ لیکن اس نے نواب ہاشم کی ٹانگ کسی طور بھی نہ چھوڑی!۔۔۔ اتنے میں نواب ہاشم کواردلیوں نے قابو کرکے ہتھکڑیاں لگا دیں!

" بھگتیا بڑے گاتم لوگوں کو!" نواب ہاشم کھڑا ہو کر ہانتیا ہوا بولا۔

"بیٹھ جاؤ!" عمر ان نے اسے ایک رسی میں دکھا دے دیا! پھر وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا! جو قریب ہی کھڑی بری طرح کانپ رہی

تھی۔!

"تمهارے باپ کا کیانام تھا؟"عمران نے لڑکی سے پوچھا!۔

" دلا ور على!" لڑكى پھنسى ہو ئى آواز ميں بولى \_

"مگریه نواب باشم ہے!"

دردانه کچھ نه بولی!عمران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا!

وہ اسی طرح کا نیتی ہو ئی بیٹھ گئی!

"نواب ہاھیم!" عمر ان بولا"میں تم پر فریب دہی، قتل اورایک شخص پر قاتلانہ حملے کے الزامات عائد کرتا ہوں ۔ "

"كرتے جاؤ!عدالت ميں نپٹ لوں گا!"نواب ہاشم ڈھٹا ئی سے بولا۔

"تم اس لڑی کے باپ دلاور علی کے قاتل ہو! جو تمہارا ہم شکل تھا۔۔۔ آج سے دس سال قبل تم نے اسے قتل کیا تھا! لوگوں نے اس کی لاش کو تمہاری لاش سمجھنے میں غلطی کی تھی اور یہ غلطی مثابت کی بنا پر ہوئی تھی! تم چارسال کے لئے غائب ہو گئے چارسال بعد واپس آئے اور دلاور علی کے مکان میں مقیم ہو گئے، لڑکی مثابت کی بنا پر دھو کہ کھاگئی۔"

"الف لیلی کی داستان!"نواب ہاشم نے ایک ہذیا نی ساقسقہ لگایا۔۔!

"اچھا تو اب پوری داستان سنو! ۔ ۔ ۔ دلاور علی تمہارے باپ کی ناجائزا ولادتھا اور تمہارا ہم شکل! اس کی ماں بچپن میں مرگئ تھی! تمہارے والد صاحب اسے بہت چاہتے تھے! لیکن تمہاری ماں کے برے برتاؤ سے بچانے کے لئے انہوں نے اسے شہر ہی سے ہٹا دیا! ۔ ۔ ۔ وہ دلاورپور کے ایک بورڈنگ میں پرورش پاتارہا! ۔ ۔ ۔ وہیں پلا پڑھا اور تعلیم حاصل کی! وہ فطر تا بہت ہی نیک اور علم وفن کا دلدادہ تھا! برے ہوکر جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہو اتو اس نے تہیہ کرلیا کہ وہ اس شہر کا بھی رخ ہی نہیں کریگا! تمہارے باپ برابراس کی مدد کرتے رہے ۔ انہوں نے اسے بچھ خاندانی نوادرات بھی دئے تھے! اور وہ سنگار دان ان میں سے ایک تھا! جس کی نقل تم نے تیار کرا کے موڈی کے گلے لگائی اور اس سے پچیس ہزار روپے اینٹھ لئے ۔ ۔ ۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ؟ ۔ نواب ہاشم تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے! میں فرق نے تمہارے خلاف درجوں شہادتیں مہیاکرر کھی ہیں! ۔ "

" بكي جاؤ! ـ ـ ـ ـ " نواب ماشم براسامنه بناكربولا ـ "اس بكواس بركون يقين كرے گا؟"

"ہاں تو فیاض صاحب!" عمران نے فیاض کو مخاطب کیا۔ "اب میں داستان کے اس صے کی طرف آرہا ہوں! جہاں نواب ہا شم اور دلا ورعلی ایک دوسرے سے نگراتے ہیں۔ یہ نگراؤایک عورت کی وجہ سے ہوا جو نواب ہاشم کی محبوبہ تھی اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اس کی ملاقات نواب ہاشم ہی سے ہوئی! پھر شاید وہ عورت کسی طرح دلا ورپور پہنچ گئی! وہاں اس کی ملاقات دلا ورعلی سے ہوئی۔ جس کی صورت ہو بہو نواب ہاشم کی سی تھی! پھر شاید وہ عورت کسی محجمی لہٰذا بہت بے تکلفی سے پیش آئی اور پھر کافی عرصے بعد اس کی غلط فہمی رفع ہوئی اوروہ بھی اس طرح کہ ایک موقع پر نواب ہاشم اور دلا ور لا ور علی اکٹھا ہوگئ! دونوں ہم عمر تھے۔ نواب ہاشم کو دلا ور علی کے متعلق علم تھا

لیکن دونوں پہلی بار ملے تھے اور یہ ملاقات ہی بنائے فساد ثابت ہوئی وہ عورت دلاور علی کو پیجد پسند کرنے لگی تھی!اس کے عادات واطوار شریفوں کے سے تھے اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ نواب ہاشم سے بہت اونچاتھا! عورت نے ایک فیصلہ کیاا وراسے عملی جامہ پہنایا! یعنی دلاور علی سے شادی کرلی!

نواب ہاشم کے سینے پرسانپ لوٹ گیا!۔۔۔ لیکن اس وقت وہ خاموش رہا۔ البتہ اتقام کی اگ اس کے سینے میں سلگتی رہی۔ ایک سال زندہ رہ کر عورت بھی چل بسی، لیکن وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ گئی تھی!" عمر ان دردانہ کی طرف اشارہ کرکے خاموش ہو گیا! نواب ہاشم اس طرح مسکرارہا تھاجیسے کو ئی نادان بچہ اس کے سامنے بکواس کررہا ہو!۔

"اب سے دس سال معطے جب دردانہ دس برس کی ہو چکی تھی، نواب ہاشم نے ایک پلاٹ مرتب کیا! وہ ہر حال میں دلاور علی سے
انتقام لینا چاہتا تھا اس نے سب سے پہلے اپنی ایک آشنا کو ایک تا نگے والے کے ساتھ بھے دیا گیا! بھر دلاور علی کو قتل کرکے اپنی جگہ ڈالا اور خود
رواد ش ہوگیا۔ جگ کا زمانہ تھا اسے فوج میں ملازمت مل گی اور وہ سمندرپار بھیج دیا گیا! چارسال بعداسکی واپسی ہوئی اور چونکہ وہ دلاور علی
کا ہمشکل تھا اس کئے دلاور علی کارول اداکر نے میں اسے کوئی دشواری نہ آئی ۔ لیکن کب تک ایک دن اسے عشر سے کی زندگی کو غیر آباد کہہ کر
اپنی حویلی میں واپس آنا ہی تھا! لیکن حویلی میں واپسی آسان نہ تھی۔ ساجہ جائیدا درچ قابض تھا اس کا قبضہ ہٹانے کے لئے ابڑی چوٹی کا زور
لگانا پڑتا۔ کائی رقم کی ضرورت پیش آتی۔ اس لئے نواب ہاشم نے اصلی سنگار دان کی نقل تیار کروائی اور دردانہ کو دلاور پور بھیج دیا! جب وہ
وہاں سے واپس آئی تو نواب ہاشم اپنی حثیت تبدیل کرچکا تھا اس نے لڑکی کو اس کے باپ کی موت کی اطلاع دی اور خود کو دلاور علی کا دوست ظاہر کیا! لڑکی دھو کے میں آگی! بھر لڑکی ہی کے ذریعے موڈی کو پھانسا۔ اس نے پچیس ہزار میں نقلی سنگاردان خرید لیا۔۔۔ لڑکی رقم گھر
لائی اور نواب ہاشم نے اسے اڑا لیا! اصلی سنگاردان اور وہ رقم آج بھی اس کے قبضے میں ہے!"

"ا يك منث " فياض ما ته المهاكر بولا- "تمهين ان سب باتون كاعلم كيسے ہوا ؟"

"حکیم معین الدین سے جو دلاور پورکا باشندہ تھا اور اس لڑکی کا باپ اسکے گھرے دوستوں میں سے ہے! وہ دلاور علی اور اس کی زندگی کے حالات سے واقف ہے۔ میں جب وردانہ کی نشاندہ می پراس تک پہنچا تو وہ زخم کھائے ہوئے یہوش بڑا تھا۔ اس پر کسی نے چاقو سے حملہ کیا تھا اور اپنی دانست میں مردہ تصور کرکے چھوڑگیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زخم مملک نہیں تھا! اس کی جان نچ گئی! لیکن میں نے احتیاطا اس کے قتل کی خر دلا ورپور کے اخبارات میں شائع کرادی تھی۔ اس سے یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی۔۔۔!"

"میں کسی حکیم معین الدین کو نہیں جاتا۔ "نواب ہاشم نے کہا!" یہ سب بکواس اورساجد کی سازش ہے!روپے میں بڑی قوت ہوتی ہے!دنیا کے سارے آدمیوں کو پاگل نہیں بنایا جاسکتا۔ اتنی مشابہت توایک ماں کے بیٹ میں پیر پھیلانے والے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی ہے! دنیا کے سارے کو اپناباپ سمجھ لے۔۔۔ ساجدیہ اوچھے ہتھیارعدالت میں کام نہیں آئیں گے!"

" دلا ورپورکے بورڈنگ سے جہاں دلا ور علی نے پرورش پائی اس کی تصویریں دستیاب ہوسکتی ہیں!" عمران نے کہا۔۔۔

"وہ میری تصویریں ہوں گی!"نواب ہاشم نے کہا۔ "جو بآسانی ساجد کے ہاتھ لگی ہوں گی اوراب انہیں اس سازش میں استعمال .

كررہا ہے۔!.

" ٹھسر واعمران!" فیاض نے کہا۔ "اگر دلاور علی کو قتل ہی کرنا مقصو دتھاتو اتنا پیجیدہ راستہ کیوں اختیار کیا۔ اس سے فائدہ کیا ہواا ور اسے نہ اختیار کرکے کیانقصان اٹھانا پڑتا ؟" "ذراد یکھئے!"نواب ہاشم نے تمسخر آمیز کہے میں کہاا ورہنسنے لگا!

"وہ قتل کیا جاتا!" عمران بولا۔ "اس کی تصاور شائع ہوتیں اور شہر کے ایک بڑے آد می سے اس کی مشابہت کی بنا پرپولیس یقینا چونکتی اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ظاہر ہے۔"

"پھر وہی مثابہت!"نواب ہاشم براسامنہ بناکر بولا۔ "آخراس مثابہت پر کون یقین کرے گا ؟۔۔۔ سازش ہے تو بہت گہری لیکن کامیاب نہیں ہوسکتی اور میں یہ جا دینا چاہتا ہوں کہ اس فرضی دلاور علی کی جو بھی تصویر پیش کی جائے گی وہ میری ہوگی اور سوفیصدی میری ہوگی۔ ابھی اس لڑکی نے داڑھی کا حوالہ دیا تھا۔ لہٰذا میں واضح کردینا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں میں نے یو نہی داڑھی بھی رکھ لی تھی اور داڑھی میں اپنے کئی فوٹو بھی بنوائے تھے۔"

"تو تم مجھے شکست دینے پرتل گئے ہو!نواب ہاشم!" عمران مسکراکر ہولا۔ "میں تمہیں باؤں۔۔۔ اس دن دلاور علی کے مکان میں تم نے جھپ کرکاغذات کا ایک ڈھیر جلایا تھا!لیکن جس چیز کے لئے تم نے اس ڈھیر میں اُگ لگائی تھی!وہ اس میں موجود نہیں تھی! تمہیں بھی یقین نہیں تھا کہ وہ چیز جل ہی گئی ہوگی!اس لئے تم اس کی تلاش میں اپنے چارآدمیوں کے ساتھ پیلے مکان میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے ہو!لیکن وہ چیز تمہارے ہاتھ نہ لگ سکی!وہ میرے قبضے میں ہے!"

"کیا؟"نواب ہاشم مضطربانہ انداز میں بولا۔ پھر فورا ہی سنبھل کر بننے لگا! بننے کا انداز ایساتھا جیسے وہ عمران کا مضحکہ اڑا رہاتھا۔ "تمہاری اطلاع کے لئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دلاور علی ایک بست ہی مشاق قسم کا بلاک میکر تھا!" عمران نے کہا اور دفعتا نواب ہاشم کا چر ہ تاریک ہو گیا وہ اپنے خشک ہو ٹوں پر زبان پھیر رہاتھا!

"کیپٹن فیاض! عمران مسکراکربولا" یہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے!۔۔۔ دلاور علی نے وائسرائے کے ایک فر مان کا بلاک بنایا تھا جو جنگ کا پرایگنڈہ کرنیوالے ایک سرکاری ماہنا ہے میں شائع کیا تھا۔۔۔ اور ساتھ ہی اس ماہنا مہ کیلئے کام کرنیوالوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے جنگ کا پرایگنڈہ کرنیوالوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے۔ تمہیں اسی ماہنا ہے میں دلاور بلاک میکر کی تصویر بھی مل جا نگی!نواب ہاشم کو اس کی تلاش تھی! لیکن وہ میرے ہاتھ لگ گئی۔" نواب ہاشم نے ہاتھ پیر ڈال دیئے! وہ خوفز دہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہاتھا اور ایسا معلوم ہو رہاتھا جیسے وہ اب جو کچھ کہنا چاہتا ہواس کے لئے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں!

"اورنواب ہاشم!" عمر ان شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا!" پچھلی رات تم نے دلاور علی کے نام پراندھا دھند فائر کیوں گئے تھے ؟"

"وه آخرتھی کیابلا ؟"ساجدنے پوچھا۔

"وہ بلاعمران تھی"عمران نے سنجیدگی سے کہا!"میں نے تمہارے پائیں باغ میں درخوں پرمائیکروفون کے چھوٹے چسوٹے ہارن فٹ کررکھے تھے اور باغ کے باہر سے بھوتوں کا پروگرام نشر کررہاتھا۔" اس واقعہ کے تقریباً ایک ماہ بعد نواب ساجدا ور در دانہ حویلی کے پائیں باغ کی ایک روش پرٹمل رہے تھے۔

"میں پھر آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کرکے غلطی کی ہے" دردانہ بولی ۔

"نهیں ڈیئر!میں نے پنی زندگی میں پہلی بارایک عقل مندی کاکام کیا ہے!" ساجدنے مسکراکر کہا!

"آپ ایک دن سوچیں گے!سو چناہی پڑے گا۔۔۔کاش میری بیوی بھی نجیب الطرفین ہوتی!"

"میرے لئے یہی کافی ہے کہ تم ایک شریف اورایماندار آدمی کی بیٹی ہو! میرے نجیب الطرفین چچاکا حال تو تم نے دیکھ ہی لیا!وہ

مجھے بھی ناکردہ گناہ کی سزامیں پھانسی دلوانا چاہتا تھا۔ محض اپنی گردن بچانے کے لئے!تمہارے والداس سے یقیناً بسترتھے!"

"وہ توٹھیک ہے!لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نواب صاحب کے لئے کڑھ رہاہے۔"

"ا وہو!" نواب ساجد نے قہقہہ لگایا۔ "تم بھی اپنے باپ ہی کی طرح سے بہت زیادہ نیک معلوم ہوتی ہو۔۔۔ مگرچچا صاحب

پھانسی سے کسی طرح نہیں بچ سکتے!عمران نے انہیں چاروں طرف سے پھانس لیا ہے۔۔۔ بھٹی غضب کاآد می ہے یہ عمران بھی!ایساالو

بناتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ بس دیکھتے ہی رہ جائے!آخیر وقت تک پتہ نہیں چلتاکہ نزلہ کس پرگےگا!۔۔۔ آبا۔۔۔ پچارے مو ڈی کو تو

ہم بھول ہی گئے۔۔۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں ڈیئر!اب تمہارے مشورے کی ضرورت ہے!"

"کھیئے!کیابات ہے ؟"

"موڈی کے روپے توہم واپس کرچکے ہیں! پھر کیوں نہ اصلی سنگار دان بھی اسے پریذنٹ کردیں! دیکھواس کی شرافت!اگروہ ذرا بھی سخت ہو جاتاتو تم جیل پہنچ جاتیں ۔"

"آپ نے مرے دل کی بات کہہ دی!میں بھی یہی سوچ رہی تھی!"

"اچھا!تو کل ہم اسے مدعو کریں گے!"

"عمر ان صاحب کو بھی بلائے گا!"

"نہیں ۔ ۔ ۔ وہ تواب مجھے پہچانے سے ہی انکار کرتا ہے ۔ کل کلب میں بڑی شر مندگی ہوئی ۔ میں بہت لہک کراس سے ملا۔ لیکن

اس نے نہایت خشک کہجے میں کہا۔ معاف کچئے گا!میں نے آپ کو پہچانا نہیں!"

دردانه منسخ لگی

ختم شد